

تعنیہ مولانا پررا افتا دری مصباحی اسائک آئیزی مدی بیک (بالینز)

باا ہتمام حضرت علامه فتی محبّ الرحمٰن محمدی





تنظيم اهلسنت

يم (لا (ار ص (ار عيم)

اسلام اورخمینی **مُد**یب تصنیف

مولا نابدرالقادری مصباحی اسلاک اکیزی،دی بیک (بایند)

> بااجتمام حفرتعلامه فتی محب الرحمٰن محدی ناشر تنظیم اهلسنت

## جد مغوق بعق فائر معفوظ بين

کتاب اسلام اور خمینی ند بب مولا تابدر القاوری مصباحی صفحات ۱۳۰۰ مین مولا تابدر القادری مصباحی قبت محلد

ناشر تنظیم اهلسنت پاکستان

## ملے کے پتے

کتیه فوشیه بول سیل پرانی سبزی منڈی نز دسکری پارک فون: 4926110-4910584

المین سنیاءالدین ببلی کیشنز کھارادر کراچی۔
المین سنیاءالقرآن ببلی کیشنز اردو بازار۔
المین سنیا کی نشاز دا تادر بار مارکیٹ لا بور۔
المین شغیر برادرزارد و بازار لا بور۔
المین سنیسیر برادرزارد و بازار لا بور۔

اسلام کونقصان پہنچائے والے اسلامی روپ میں چوبیس زہر لیے فرقوں کے تفرید عقائد ونظریات پر بنی کتاب

چوبیس ز ہر یلے سانپ اور

مسلك حق المستنت

مؤلف حضرت علامه مولا ناطفیل رضوی

ناشر تنظیم اهلسنت کراچی، پاکستان

## فهرست اسلام اوريني مزيب

| - 128 | عنوانات                      | 13  | عنوانات                       |
|-------|------------------------------|-----|-------------------------------|
| 19    | برآن ادراس كى موظيت          | 11  | بعض اولیں                     |
| ۵.    | قرآن كيصفات وحنات            | 11  | بروسيكنده مهم اوراس كاثرات    |
| DY    | قرآن امام عميني كي نظريس     |     | قرآن اورصحت يه                |
|       | قرأت كى صديقى دعمًا لى تدوين | 19  | امام تميني كي نظر بي          |
| 44    | اور حضرت على .               |     |                               |
| 40    | تنيعي وتف برتنقيد            | w f |                               |
| 44    | ردشید بزبان شید              | 11  | غلوا درا بانت                 |
| 49    | فزأن كي صحت اوريز مسلين      | 77  | فرقهٔ بریری                   |
| 4.    | قرآن كم باد يس يوسلم         | 77  | المُرثلا شرخداك نظرمين        |
|       |                              | 70  | مسئله خلافت                   |
| 14    | العابها آدنو                 | 79  | جلال <i>مرتفو</i> ی           |
| 14    | فرقة شيداورايك بزركك مكاشفه  |     | نودالخول نے قربایا            |
| 1 1   | مسئله خلافت اور              | ۳.  | يكن كرد إيد                   |
|       |                              | ٣٢  | معابر کام غرول کی نظریں       |
| 19    | الشيعة مذبهب                 | 44. | الاى تارى كالجمرابال          |
| 9.    | فلانت اوراس كي اتسام         | 4   | آل جي اورسيد ناعروضي الله يحذ |
| 94    | دميت خلادت اورسيى روايات     | 45  | يامام خيني كافرمان ب          |

| برو  | عنانات                              | مبغ | عنولنات                                    |
|------|-------------------------------------|-----|--------------------------------------------|
| 141  | شیعت کی نئی بر                      | 95  | اثبارات                                    |
| IFF  | باده امام<br>نخودمهدی کی میزاحادیث  | 95  | امام كاتفرر مسلانون برواجب                 |
| 144  |                                     | 94  | خلافت وامامت اورتيعي نظريه                 |
| 1.44 | ان الحاديث كالمعنوى قرارة ثابت      | 99  | جناب عمينى اورعقيدة امامت                  |
| 144  | الثرن بيت                           | 1** | ایک ایرانی عالم ادر مشکد اماحت             |
| 11   | جادونع                              | 1-4 | ا شيور كي سيخ برى كما لارامات              |
| 144  | منح تسطنطنيه                        | 1.4 | بيند لمح كفهر يحاود توريخ                  |
| 11   | طليدرامام مبدى                      |     | ا بروت امامت کے لئے تغییر                  |
| "    | فروج دجال                           | 1.0 | ین ترد برد.                                |
| 11   | محفرت عيلى عليالسلام كى تشريف كالدى |     | الولاية شيول كوران                         |
| 14   | دفات امام مدی                       | 1.4 | کاایک بوره ۔<br>من گورت موره الو کا پذیبری |
| "    | امام غالب كون بير؟                  |     | الله الدلاية "كا                           |
| 144  | الم غائب اورهيي روايات              | "   | عكس.                                       |
| 144  | رابع ر                              | "   | أسال داعق ودكر تول بباد وبرزس              |
| INE  | صحائة كرام                          | 111 | فلافت صديقى اورمضرت على                    |
|      | 2, 2, 2                             | 111 |                                            |
| Ira  | اخملا في ونف جماب في اور عيت        | 111 |                                            |
| 1    | جن محابر کی شان قرآن می ہے          | 1   | خلفائ ثلاثه كے فضائل الد                   |
| 114  | بنيس ريول في وركي خشا التعليم دى    | 114 | شیعی دوایات<br>نضأئل صدیق اکبرسی تغییرس    |
| 1    | يام ادادگ                           |     | نفأل صديق اكبرسى تغييري                    |
| 100  | 201 1 111 -                         |     | fet m 1 at " m 11.2                        |

1,

| مبو | عنول كات                                          | ريو      | عنول نات                                             |
|-----|---------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|
| 140 | الإنت شيعيت كينيادين شاك                          | الد.     | دور فریت میں اسلام کے مددگار                         |
| 144 | شیعی تفیر کے قابل نفرت نونے                       | 10.      | بيعت ومنوان سيرشرون ب <u>ر زوا ل</u>                 |
| 144 | البغض وظناد كى فيدا ورميكا ريال                   | 141      | ايمان يس ميعت الدخاء ال                              |
| 141 | محرسيدناعلى ترتضى كيافراتيس                       | 141      | وفاشعار صحابه                                        |
|     | الانت شیخین کرنے دائے گو                          | 177      | <u>پر م</u> زمن اور سیح صحابہ                        |
| 14  | شرخدانے سزادی .<br>خلافت صدیقی پرشرخدا کا المینان | 144      | جنت کی بشادت پانے دایے محابہ<br>تقوی میں منتخب صحابہ |
| 144 | شان صحابه کامجرم اسلام کی نظرین.                  | ١٢٢      | كفردنس اودگنابول سنتنفرسحابر                         |
| 1   |                                                   | "        | ففأ كم محابرن باب دم المت أب                         |
|     | خلفاء اورابل بيت                                  |          | صحابُ رسول عام امت کے درویا<br>واسطر۔                |
| 141 | كتعلقات                                           | 100      |                                                      |
|     | مفرات خلفائ ثلاثه الاعضرت                         | 101      | مالت ماريمادايان ب                                   |
| 144 | على كرتعلقات.                                     | 100      | 11                                                   |
| 10  | مرجع ابل ذين                                      | 100      |                                                      |
|     | اصحاب كيا دا ورابل بيت بي بايم                    |          | مینی دمیت این آنین محاب<br>کزاش                      |
| 14. | د مشتر داریان .                                   | 104      | د کاش<br>ایک ارف قرآن اور دو مری                     |
| 19~ | دشره ودادومجت<br>امت مسلم سے الگ نیال             | 100      | ایک رو از اور در |
| 177 |                                                   | 19/4     | خينى صاحب كوقائد اسلام مجينة وا                      |
|     | مشاجرات صحابها ور                                 | 1 14 900 | مسلمان موج ہوں۔                                      |
| 194 | اسلام موقف                                        | 11       | بنانجين كالبض فلاشو بخر فخر                          |

| مبو  | عنولنات                      | مبو  | عنولنات                                 |
|------|------------------------------|------|-----------------------------------------|
|      | جناب خامزاى تمينى اور دوايات | 19^  | صما یی کی تعربین                        |
| .44. | A                            | 4.0  | الثوليشناك دور                          |
| ושץ  | شيعه كتب حديث اور تقيه       | 4.6  | فالوشى بهر                              |
| 450  | برالفطر الفطران ورنصاركر     | 4.4  | كاش الممين واتفيت بو                    |
| 444  | الديرب بمارا بعداغ أيمنه     | 119  | عضرت اميرمعا ديدرضي الشدعة اور          |
| 444  | باغ قد کھ                    | 4.4  | جناب جميني .<br>علما يراسلام غور فرمايش |
| 44.  | باغ قدك كيابيء               | 1    | اس آگ کی چنگاری                         |
| 441  | باغ فدك اوراسلامي روايات     | AIA  | حضرت امير معادير فني الشرعة كون ؟       |
|      | شاه عبدالعزيز سے ايك سوال    | 110  | اميرمعاديها ورابل بيت                   |
| 446  | ادراس كايواب.                | 119  | ابل نظری نظریں                          |
| 144  |                              | 1771 | تقير                                    |
| ror  |                              |      |                                         |
| 100  | فك اورامول كافى كاروايات     | 777  | اس باب میں اسلامی موقعت                 |
|      | رابع                         |      | حضرت ابن مذليفه كاجا شا زائه            |
|      | فدرخم اوراس کے دار           | 177  |                                         |
|      | مرد المحادد                  | PYY  |                                         |
| 10   |                              |      | بمشرؤ فادوق الخلم كى اسلامى             |
| 14   |                              |      |                                         |
| 14   | ديرا درشيعي مضمون آرائي      | 5 YY |                                         |
| 14   | متعہ                         | 77   | يواصل نقري كمي تقير كالحاظ              |

عنولنات مؤ عنولنات 441 MA ى تاكىد. 444 وفاق علا ويشيواورمتو 111 460 مفرت على كريق بس حفود تاريخ ابن سيا 410 مماثليت دنفن وسيعيت MIA YGA امام تقوى اورتقيه تتيول كي مبود سے مشامبت MYI بعض معاندا مزخصوصيات YA. MYY MAL سيورزة درفرة اقشام كفاد MAI MAY ترا اسمار تابعن ميارى مدانت YN 191 196 مثيعي قرآن بمصحف اورم أوحروماكم اوروصيت دمول ٣٣ ايساكيول إ دورفتن اورايان كى سلامتى MM لفرة سيكا! 4.2

| برو   | عنولنات                             | 7     | عنولنات                                           |
|-------|-------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|
|       | مودددى مماحب كى موت يرشيني          | ror   | ر صفرات شو کے زدیک جنیدہ آیات                     |
| (4.4  | تعزبيت                              | 700   | مكس اكشعالا رادمن فتميني ماب                      |
| 4.0   | عومن بنده                           | -/ A4 | بناب عمین کے قرروں کے فعال و<br>معمول کا از ہمہ ۔ |
| K4    | نا ئېيىن مودودى كارديد<br>اكنى عومن | W LUE | مكس م البقين بمصنفه ملا با قرملس                  |
|       | 1.                                  | 449   | 1 . /                                             |
|       | کامیاب رسول کا                      | 444   | الرايال انقلاب اسلامي بوتا                        |
| r:9   | كامياب                              |       | ملائے ایران کا انتقلات<br>نه                      |
| mr    | اصحاب کرام کی گواہی                 | 740   | تحميني مودودي قدر شترك                            |
| 419   | نتميني نظريه                        | ru.   | قربین در الرت                                     |
|       | كيايى اسلامى                        | MAY   | ادىب اددوكى بدادب كرىيى                           |
| 44.   | انقلاب ہے                           | 400   | بنابعميني اورا بإنت صحابه                         |
|       | فتوب                                | 444   | جناب مودودي شيول كي محترطليه                      |
| ٢٢    |                                     |       | بناب مودودى كى جرارت محاررام                      |
| الهما | خفیقی ہیرہ                          | WAG   | 1.03                                              |
|       | و فاق علمائي شيعير كا               | MA    | 5// 11                                            |
|       |                                     |       | 1                                                 |
| Tro   | استهار                              | 1-9   | ور شراكميد                                        |
|       |                                     |       | محرت ناکام                                        |
|       |                                     | 14    |                                                   |

## ع صرف ولين

الحدلله الذى اختص نبيد محمدًا صلى الله عليه وسلم باصحاب كالنجوم، واوجب على الكافة تعظيمهم واعتفاد حقيت ماكانواعليه لما منجولا من حقائن المعادف والعدام، والشهدان لااله الاالله حدية لاشريك له شهادةً اندرج بها في سلكهم النظوم واشهدان سيدنا محمدًا عبدلا ورسوله الذى حبالابس المحتزم صلى الله عليه وعلى اله واصحابه صلاة وسلامًا دائمين بدوام الحي القيوم اما يحد:

إِنَّ الَّذِينُ لَدَّ قُوا دِينَهُمُ بَيك ده جنعول في تفرقه والا وَكَا فُوا شِيعًا لَسُتَ مِنْهُمُ النه وين بن اور بو كُولى فِي شُكِينَى إِنَّمَا آمُرُهُمُ مُ كُرده لِكِيوب) مَنْهِي بِ أب كان سے كوئى طاقه، ان کامواملااللہ کے والے ہے کيرده بتاليگا، يو کچهده کياکٽ

معود بالله من الشيطن الرجيم بد لبسم اللهِ الرَّحمٰن الرّحيم الى الله تُحَيِّنَةٍ ثُمُّ بِمَا كَافُرُا يُنْعَلُونَ ٥ (الانمام- ١٥٩)

امسلام، اہلی فورہے، زوہردور کی کفری آندھیوں اور طاعو تی ظلمتوں سے نبردا کذما ہوتے ہوئے ہم تک مہرد پچاہے کسی زمانے کی کوئی باطسل مخریک، نواہ دکتنے ہی کروفرسے کیوں نا کھری ہو، اس دین فطرت کوزیر

دوعی.

یا دان ماہے ہی کہ بجادیں الدک فدکواہی بچوٹوں سے لیکن الٹراپن فردکوکال تک بچوپیا کرد ہے گا۔ نواد نالپندکریں يديد دن ليطفئوانورا دله با فواههم وادله متم فريء دلوكروالكفرون. دانصف- م)

ہزاد کھڑ کے لوٹ ان اعظا کریں کیا ہے۔ فدان سمع کو بھونکوں سے کچھ گزند نہیں ہو

بنام اسلام دوافض و خوادی کافته کچه آی کے زمانے کی نئی ہات نہیں ہے۔ بلکہ خیرالفردن کے بعد ہی سلا اول میں ان فاسد دمف عنام کی پیدائش اوم کی میں ان فاسد دمف عنام کی پیدائش اوم کی میں اور فرصادت سیدنا محمد میں مطلع فرمادیا تھا۔ اس لئے اس اوارالا فلم ان فرقول کی زہر ناکیول سے بھی مسلم ہی مطلع فرمادیا تھا۔ اس لئے اس اوارالا فلم ایمنی ملات ملوابتدام ہی سے بوٹ یا وار فردادر ہی ، خوادج ورفة رونت در ایمنی منام فیدہ ذندہ دیسے ۔ اور درون خارا ہی تنظیم و مجذب کرتے دیسے ۔

تعفرات فلفا کے داشدین دفتی انٹر عنم کی سربراہی میں دیجود دفعادی الدمجول کے اسلام دنیا کی الدمجول کے اسلام دنیا کی مؤثر آباد ہوں کے انگفاء عجمی علاقے تیزی کے مات مسلانوں کے ذریکی الرہے کتھے۔ دومیوں کی قرت ہواس دور کی عظیم طاقت مسلانوں کے ذریکی الرہے کتھے۔ دومیوں کی قرت ہواس دور کی عظیم طاقت محتی ، مسلانوں کے متواز حملوں سے ضعمل ہوں کی تقی ۔ کتاب اللہ، سند سندوں کتی ، کتاب اللہ، سندان ہواں کو مشکریت کا بادیوں ، ادرسمندری موہوں کو مسخ کرنے میں مشغول کتھے۔ اسس دوران کی عمادت کو مسمادکرنے دوران کی عمادت کو مسمادکر نے دوران کی دوران کی عمادت کو مسمادکر نے دوران کی حدال مسلون کو دوران کی دوران کی

کی ترکیبوں میں ملے ہوئے کئے۔ نما نہ قدم بھدم آگے بڑ متارہا۔ اورسلمان دینی دملی احتمار سے معمل ہوتے سب ۔ اس دوران بہت سے گراہ فرتے بنام اسلام انجرے اور فنانجی ہوگئے۔ مگروز فن، شیعیت کے نام سے پلت گرمتا رہا۔

پروپیشنده مم اوراس کارات اسامی تاریخ کامطاله كرجائيا سعصه بي شيوقهم كوكم اتنا فروغ حاصل نبيس بوا - جتنا إيراني انقل ك دريد ما ما ايران انقلاب كا درامان انداز سے بورى دنيا يراك الر موس کیا گیا۔ فاص لوبسے ان مهم ملکوں پر اور ہو اجن کی ہاگ دور، بنام اسلام بے كروادسلانوں كے ہائت سى تقى - بور بن بلاك اورام كى ملكوں ميں خینی انقلاب کومبلودخاص ، اسلای انقلاب کے نام سے شہود کیا گیا۔ اسس ددران ایران سے شیعی الریح کا ایک او فان اٹھا اور مسلانوں کے مطالعہ ک میزی تحمینی کی تصویروں سے بیٹ کیس، اپنی شیعیت کو تقیہ کے پر دومیں جمہانے والے فخرسے سراد مخاکر کے چلنے لگے ،اور ساراز وداس برصرت ہونے سا کہ دنیا يهادر كرے كرشيعيت بى اسلام ہے اس كى ايك حملك ايران كرمازمان تصنيفات اسلام كى يك ساله دېدرط كى ددستنى مين بم ندرقا د كن كرتيب واضح رہے کہ یا دارہ سم المؤیس قائم کیا گیا متعاد اس ادارہ نے مختلف دزارتوں کے بخت ایران کے مختلف صوبوں اور شہروں میں اپنے ۱۲۸ مراکز قائم کئے۔اور رصغِر جنوب مشرق اینشیا ، پورپ ا در افریقه پس اس کی شاخیس ا در د فاتر قائم

• مبلینن کے شعبہ میں ۷۲ ، ۷۲۷ مبلین دیبها توں، کا رضا نول اور دفلا میں بھیم گئے۔

• ١٢٠٠٠ باده بزادها اسيد كو عاد جنگ برتيلين كريدمتين كياكيد

در ایان من نماز جمد سے ملے تعریر کے لئے ہارہ سوخطیا و • تخلف شرول من ٥٩٣٨ كاسين كهول كلين • أِ فَوْلٍ ، كَارِفَا نُولِ ، ادرا سكول مين ٢١ ٩٠ - الجنيل محمولي كمين بن كى مريك ما زمان كان ہے۔ مسائل اور خاص دنوں کے بارے میں ارلاکھ کتابیں اور بینڈیل وتلم عامة الورود مقامات يربك السطال ، اشتهادات فلميس و كعانے ادرتقريبات دتقاريه كانتظام كيار شجه ثقافت ، فنون بطيغ فلم بون ، بربی بون ، تعیر بون ، ادب بون ، نزوزارت محت وزارت تعمرات، وزارت محنت وزراعت ، اير يورط ريو عد وفره كے شعبوں كے دميع زكاموں كو قلم اندازكر كے بہم يہا ل محض بين الا قوامى منجر كاجا كزه ليتين. • معادف قرآن كريم كي عنوان سي مكارسا ي كانفرنس كا انعقاد حب میں چارسو سے ڈالدی ملکی علاء نے شرکت کی۔ • ساز مان نے نامجریا، سیرالئون، بگلددیش، برطانیہ، ابحرا نر، جدہ اسلام اً باد، محمد عظم، دینره میں منعقد ہوئے وال سرکاری دینر سرکاری بين الأقوامي كالفرنسول اورسيمينا روب بي اين متحرك وفود بيعيعه • ۵م دن کے تبلیغی دور \_ را المالیس مبلفین کو، برمی بندوسان ادجنائن، موئرن، تمان لينذ، رك، فليائن، پاكستان، آسريليا، اللي، چيوسواكيه ، مدغاسكرونغره تعيير اسى طرح ۴۴ مسيلنين 15 5d pd • تبلینی کامول کے جائزے کیلئے ۲۹ مٹنگیں بلائیں۔

ر مذہبی موضوعات پرتین لاکھ سے دالد کتابیں بخرمالک میں ادسال کی کمیں۔ اور دولا انداکٹ ہزاد اخبارات سمیع جاتے ہیں۔
• ۱۷۵۰ دیڈیو تبلیغی نلیں۔ سولرملی میٹرکی ۹۰ فلمیں اور دوہزاد کیے ط

• ایک سوچالیس فیرملکی تنظیمول کی سرپستی اور مالی اور نکری امداد مثروح کی کئی۔

• انگریزی زبان مین بهتران ما نرم عربی، انگریزی ادر دمیں مجله الوسید ا در قرحید، بچول کے لئے د ومائی المهدی جاری کئے عمر جوہزادوں ك تعداديس تقييم كئے ماتے ہيں۔

• عربی، فارسی -اردو، انگریزی، فرانسیسی، مواحلی، ادر کر دی زبانون یں نیز بچوں کے لئے الگ الگ عنوانات ریسینکٹروں کتا ہیں ملے کے ونيا كبرنس مفت تغييم ك جاتي بي

( ملخصًا علا تعدملدله شماره م م ١١٠٥ ما ١٨٠)

ایران کے انقلاب نے دنیا مجر کے شیوں میں بیداری کی ایک بربدا كردى، اورآج كك كتمان كي شيعي قالون يعل كرفي والداورامام فأب كے المور مك جهاد كونا جائز خيال كرتے دائے ، شيعيت كى اشاعت بركم عدوں ك دولت لكانے اورمنسونى جها د كے حكم كو بالاك طاق ركھ كر بينگ ركرب

ملافون میں سے می کئی لوگ خینی کر یک کواسلامی کر یک ،اودایوان نظام حکومت کواملای گردان دہے ہیں۔ پاک وہندکی مودودی جاعت کے رجان بناب استگيلان صاحب كابيان برسط-

م والن در عربه الزومن من ي المريد الم د إلا اس كربواميس مراضافه وابوكا عمّان بيان بنيس .

م دنیا کے مسلانوں پر جس بے فرف عالم ہوتا ہے کہ وہ اس دایدان) انقلاب کو کامیاب کرنے کے لا ، اپنی مادی آدانا ئیال میرن کریں۔ تاکای کی مود سے بیں كوني شخف دنياكي كم كم معلن نيس كرسط كاكري توشيهم انقلاب مقاء اسلامي انقلاب منيس مقاء دنيا ذان ك انقلاب كوشيوانقلاب اليم كرن بعد إورة دومر ركسى انقلاب كوسنى انقلاب تسييم كرسے كى۔ يرة ملال ك محم ك تفريقات بي- كافردنيا ترمرت اسلام كرجانتى ہے۔ وہ يہ ناكا م اسلام ك کھاتے میں ڈال کراپٹی گراہی پرا در زیا دہ مطلن ہوجائے كى اورياك لمامى دنيا كابهت برا نقصان بوگا؟ له لوں قبنا ب مودودی ماحب نورخمینیت سے کانی منا لڑ سنے جس کا میوت مم عے اپنے مقالی دفتین مودودی قدر شترک یس فراہم کیا سے جب دہنا نے جاوت ہی کا یہ حال ہوتو قیمجے چلنے والے اگر مزید کچے اس کے بڑھیں تو تعجب كيا- إ- مثلاا خيارات كي رخركه. "میال طفیل عمدادراسلامی تریکوں کے خالندو ب في تران يس أقائع فميني كي امامت بي منازاداك. المغول نے کہا کہ اُ قالے خینی دنیا کے مسلانوں کے دہنما ين وفاك دقت دادلبندى ١٥٠مدر الموادع مام ملان بنیادی اور رشیعی عقائدا در اعال کے بادے میں بہت کم مانتے ہیں اور ان کا نیمال یہ ہے کہ شیور مسلما نوں میں کے دو افراد ہیں ہو ماہ محرم یں مواداری کرتے ہیں۔ ادوان کے تمام معقدات سلانان اہلیدت ہی ک له منزنا مرايران مهاسدگيان تن مطيع لا بود مده٧٠

طرح ہیں۔ اسس طرح شیوں نے اپنے دسائل ، مجلات ا دراشتہا دات میں اپنے معتقدات ومقاصد كی نائيدين اسلامي كتب كے والوں كو كبى جا د بے جا استعال كرك محرابی کاایک سیلاب جاری کر دیا۔ اہل تشیع کے اس تبقیہ کومسلان بوام تو بوام کم نوانده المرماجدا درابل فانقاه نے بھی نہیں مجھا۔ محار قرحید تم کے پیشتر مضامین اسی اليسي كے محت تھے جاتے ہيں۔ نادوے كے سرماہي شيني ميكرين مفين كے ایک شماره رستبهره کے ماکة انرایا کے نفیس حیدر باوری کامشوره ملا عظر محیمے . " دومرے شارہ کے مردرق بامام شانعی کاشور دىكە كرطبىية توشس بوكئى ..... قرآنى معلومات كرماكة ففيلت معصومين مصتعلق احاديث نبوي ک اٹنا ہے ہی منا رب دہیے گی جسب یں میحے بخاري، ميم ملم، شكواة ، ترمذي مثريف نيزكنزالعال دینروکے ماخذ بہتردیں گے". (مرمایی سفید اوسلوناده معجد عظشاره یا مبس) تعقیقی اسلام کے رد کے تابال کی جانب بڑھتی ہو کی گفنا دُنی بدلیوں کو

معیقی اسلام کے دوئے تابال کی جانب بڑھتی ہوئی گفنا دُنی بر بیوں کو دیکھ کر کھیے ذی شخیقی اسلام کے دوئے تابال کی جانب بڑھتی ہوئی گفنا دُنی بر بیوں کو دیکھ کر کھیے ذی شعورانسا نوں کی بخرت ملی بیدار ہوئی ادران کے تقامنہ پر نقیر نے دوشیویت و خمینیت میں چند مضایین مہر د تاریخ ہیں۔ اگران کے مطالعہ سے چند سینوں کے اندر بھی شمع ایمانی کی محفاظت ہوگئی آدیس اپنی محنت کو بار آ دوخیال کو دل گا۔ دب کریم کھ بند کی عاصی کو یا دخار نبی کے انواد خاک قدم سے ہرہ مند فرمائے۔ اور طفیل آل واصحاب مصطفی خاہمتہ با کیر کرے۔ آیین

مَكُ للقاديع عفرك





زیر نظرکتا بچه دراصل بیخ اسلام مولانا سیدسعادت علی قادری صاحب
کی کتاب ایران کا نام نهاد اسلامی انقلاب کے بیے بطور مقدمہ مکھا
گیا تھا۔ جے اہل فایس کے جذبہ اشاعرت تی نے، الگ ایک مستقل
رمانے کی شکل دے دی .
مقصود کھو نے بھالے عوام اہل منت کوجنا بضینی صاحب ادران کی
نام نهاد انقلابی اسکم سے مخفو ظار کھناہے . دانتہ منتی حافظا و ھو اسے اللے ا

موسم نے برندوں کو یہ بات بتادی ہے اس جبیل پرخطرہ ہے اس مجبیل پیرمت جانا

بدرالقادری ۲۳ ریمنان المبارک سیاره باسمه وحمدة تعكالى وتقاعى والصّاوة والسّلام على رسولها والهاو عباتمعين

میحیت میں فدلے برگزیدہ نبی صفر عیب کی درح الترعلیہ السلام کے" ابن اللہ ہونے کا عقیدہ اور رہا نیت ۔۔۔ یہو د کے نز دیک حضرت عزیر علیا سیام کے فرز ندالا ہونے کا تصور نیز یہو دکا بغیر آخراز ہاں سیدنا محدرسول اللہ صلی اللہ تعدید دسلم سے کھلاعناد ، اور ان کی امت سے جنگی بغض بود دھرم کا انسانی سرج اور اس کے متعلقات سے بغادت اور ان کی امت سے جنگی بغض بود دھرم کا انسانی سرج اور اس کے متعلقات سے بغادت اور فرار ، برسب افراط دلفرلط کی کھلی نظریں ہیں ،

اسى طرح كلم يُطيب بِرُه كُرِدائرهُ إِسْ لَام مِي د أَعْل بِونْ والوامِي سے بَعْنى كِجِه لوگ انسانی فطرت کے ان امراض میں مبتلا ہوئے ۔

بزار، حاکم ادرا برتعانی خصرت علی کرم الله و جداس روایت کی ب که رسول الله مسل الله و تعداس روایت کی ب که رسول الله مسل الله و تعداد و بایا . تحماری مثال صفرت عیسی علیه السلام مبین هم که میرو دیوں نے اُن سے بہاں بک نبض وعدادت کی که ان کی الله بر بہتان لگایا . اور نصاری نے اُن سے بہت کی تواننی کو جس کے وہ لائی نہ تھے .

یا در کھو وقو چنری انسان کو تباء وہر باد کر دیتی ہی ، ایک تواتنی مجت که وہ مجبوب یا در موجود نہ ہوں ۔ دوسرے اس قدر مدر بعض وعدادت که بر کہتے کہتے تہمت لگانے سے بھی نہ چوک ؛ له

له تاريخ الخلفاد (ترجمه) مطبوعه كديندبيا شنگيني منايع

وآن ادر صحابه و ان اور حابہ حضرت مولی علی کرم اللہ وجھا؛ کی شخصیت سے غلو کی حدثک مجت کیسانے والے روا نفس اپنے عمل مُحبت اوراس كى بے اعتدالی کے نتیج میں تباہ و برباد ہوئے۔ اور خوا رج مخالفت كومعا ند يك يبنياكرطرح طرح كى الزام تراشيول اوراتهام كوشيول كاشكار بوكئے اورستد كأنات صلى التدتعا ليعليه وسلم كا فرمان ثابت بوكياكه ذاب حفرت على مص حضرت بسيني سيح عليه التلام ك طرح ب محابا محبت كرف والعلمي مهدا اور بغض وعنادر كهن والع يمي موسع و في مريسة المصرت سيدناعتي مرتفني رضي الشرعنه كي طرح كيمه الرخصيات بعبي غلوا ور مرسم المنت كانشانه نبي . مسي عفرت امير معاويد مفرت معاويد مني الترعنه سے غلق مجت کی مثال میں فرقت برید یہ کو بیش کیا جا سکتاہے اس فرقے کے بارے میں پوتھی میں ابجرى كے محتق سيدم علامہ مقدى بشارى اس انتقابيم في معرفة الاقاليم "ميں ردشني ( التے ہيں ب كاخلاصريرسي كر "بغداد میں ایسے لوگ بھی یائے جاتے ہی جو حُتِ معادیہ میں فلو کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں ایک بارجاع سجد واسطامی لوگ ایک تخص کے گرد اگر دھم تھے اوروه ان متند طور پر بیان کرد ہاتھاک رسول احترصلی اختر علیہ دسم نے فرمایا ہے ۔ احتر تعلی قیامت کے دن معاویہ کو اپنے پاس بلاکر بہلویں بھائے گا اور اپنے دست فاص سے ان کی نقاب کٹال کرکے خلفت کے ملہ ع موس او کی طرح بدلو گرکسے گا جب میں نے اس کو ڈکا واس نے کہا اس دانغی کو کاروال کے کہنے پروگ بھ رہمنے گر کھے شاساؤ نے ج بحاد کرکے تھے جالیا " کے علامه مقدسی اسی فرقے کا ایران بریمبی ایک واقعه میان کرتے ہیں "مجماصفهان کے اندرایک براے طاہد و زاہد کی خبردی گئا، میں زیارت اورصول برکت كادادى ال كياس كيا . بالول بالول ين يديها مندب كي بك م آپ کاکیانیال ہے؟ اس نے لعنت مجیمی اور کہا اس نے جارے ماہے نیا ندہب پیش کیاہے -صاحب کتا ہے معاویہ رسول نہیں ہیں ۔ ہیں نے کہاان کے بالے میں له احس التقام مطبوعه يومب صلاا

(آن ادر محاب آپ كاكيافيال ہے .اس نے جواب ديا ميں تو و بى كہتا ہوں جس كا اللہ تعالى نے مكم ويا لأنفِرْ قُرُ بُنِ احْدِيرِ مِن رُسُلِهِ (المرسون مِي تفريق نهي كرتي المرك ومول تحے ، عروسول محے ، فتان وعلى رسول تھے اور معاديد كمي وسول تھے . س نے كہا السانه كي خلفاد ادبعه توفيلغه تح ا درمعاويه با درشاه سقح . رسول الشرملي الشرعلية وم - المانك 4.104

له احسن التقاميم صلما

كه ماشيرالنتني طبوع مرمنه

الخلافة بعدى ثلاثين سننتم تكون ملكامير بعدر الفلان بعلى مراد والموالي و فہنم مری بات س کرمفرت علی کرم اللہ وجمئہ پر لعن و بیٹے کرنے لگا ا ور مجھے رانعنی سينا آميرما ويروض اطرتعا للعندك تخصيت تزكيا كهنابهت بلندس آب يقينا دمول اكرم ملى الته تعالى عليه وسلم كي مبيل القدر محابى ادركاتب بارگاه بي يدفرة نام ضيديزيد كي بار عين وت رسالت كاقائل اورايك لميقر ومدبارمعا ذائل اس فداتك مانتاتكاس فرقد كى ترديدس ایک رسالہ" رسال عدویہ" کھماگیا تھاجس کا والہ المنتقی کے ماستیہ برموجود ہے ، حب فرمان بوی صرب علی مرفقی کرم الترتعالی دمید ک داب گرامی کمی شده مدات نے غلو کی نظرسے دیکھااوران سے ایسے اوصاف مسوب کیے جو حیتنان میں نہیں تھے اوران کی تهميت مي صنراج سنين كرميين · خاتون جنت بي بي في خالمة الزهرا (رضى الترتعالي عنهم) او ران كي اولادا مجادا فمدقدمت امرادهم كم مراتب ومقامات عاليه كمسيديس علوكانسكار مركئ اكم طرن ا فراطيس ال حفرات كو هد سے بہت بڑھا يا اور دو سرى طرن صى بركرام رضى الله عنهم عمومين کے بارے میں متلائے تغریط ہوکران کی اہانت کے مرتکب ہوسکتے۔ اس طرح ایناایک نیا فرقہ ماستع سرو مااناعليماواصحابي (جس برمس اورمیرے محابہ ہیں) ے باکل الگ تعلگ ڈگر رمل بڑا۔ نے اوکار وصالات کوئی زمین پرنے سنگ وصنت کی

قرآن ادرصحابه مرد سے مددّن مرتب کیاجس کا ہلسنیت وجاعت سے کو ٹی تعلق نہ رہا ۔ گویا ہدایں جذبات کہ ہم بیروری بس نہ فریا دری کے کھے طرز جنول اور ہی ایجاد کریں کے ذيل من الم محف كلام البي قرآن مجيداور صحابة رسول كي تعلق سي كل عالم الشلام ادر غیر مام مفکرین کے متفقہ عقالیہ وحیالات \_\_ادر فرقہ شیعہ کے منفی نظریات کا جائزہ لیں گے اور ان سے مستول کے تعلقات کی کیا نوعیت ہونی جاسے . اسس بارے میں ع منداشت من کرن کے ورنه ولي توسيعيت مي ال موضوعات كے علاوه متعدد البم معتقدات ميں جوبلادا مط اسلام، قرآن ادراسلام کے معتقی نظریات سے متصادم ہوتے ہیں. ائمه ملا ته شير حداكي نظروب يد بايم شهورعام ب كرشيد حفرات صورت برعالم مركار وجحة كوحضور كاخليفه جانستين اوراميرالمونين تجحته بسءا وريغيال كرتي بس كرحضورني ان كوابارت و فلا فت خودسونب دى مقى اور مرمحاظ سے أنهى كى نام زدگى فرانى تقى . مالا كا جقيقت، حال إكل اس کے برعکس ہے۔ اجادیث وآباً را در تاریخ اسلام کی روشن دیلیں اس عنوان کے مقتین کے اینے اپنے تقام پوشیں کی ہیں بمرے نز دیک بہاں اس کی سب سے مناسب مندووصا و مطالمہ کے فرمودات ہیں جواینے استنا داور حقق کے محافا سے جبل شامخے سے وزنی اور فولاد سے مضبوط تزئیں حفرت ولاعلى كرم الشروعة في فرمايا رج برّادف روايت كيابي تعالى على ماستخلف عليكم له كوفليغر بناياي نهي ، كرس بناول يه وه فرمار مع بي جن كى خلافت وامامت بلافصل ثابت كرف كے ليے ايٹرى يو ئى كا زورك ياجا تاہے. ادرجن بنين كرمين صديق وفاروق اور دوالنورين رضى التدعنهم كے ايان واعمال كادامن دوده سے زیادہ املاء اورجن کے خلوص وایشار فی اللہ کی چادر بدر کا مل سے شقاف ہے اُن پرکیٹر ایمیالی جا آ له المتواعق المحقم مس

من كرا فراق التربعالى عليه ولم كالم من كوبتهني اور رسول اكرم واعظوهلى التربعالى عليه والمنظم واعظوهلى المن الى التربعالى عليه ولم كالم مندم الربي المربعة المرابع والتربع المربعة والتربع المربعة والتربع المربعة والتربعة المربعة والتربعة والتربعة والمربعة والمربعة

دارقطنی نے فود و لاملی کرم اللہ و محدثہ سے روایت کی ہے فرمایا

ہم نے رسول الله صلى الله تعالى عليد وسلم كى ضرمت اس حام بوكر عرض كى يارسول الله اہم يركسى كوفليفه فراديجي" ارت او موا بنيس اگرالله تعالى تم مي بحاني في يسطح كا قرع تم سبع سبة سے أسے تم پر والى دخلناعلى مسول الله صلى الله تعالى علي وسلم فقلنا يارسول لله استخلف علي خاللا الا يعلم لله نيكم خيرا يول عليكم خيركم

سر کار دو عالم ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشا دِگرای کوسب حاضرین سی باکرام نے مُنا اقبول کیا ، تو دمولا علی کرم اللّم رجمهٔ نے اس کے بعد کیا فرمایا وہ قابلِ طاحلہ ہے ۔ اور یہ ان کے دعویدار ان مجت کے بہتان وافتراکو ہے نقاب کرتاہے ۔

قال على رضى الله تعالى عند فعلم صرت على كرم الله وجعة في دايا الله تعالى الله والله وجعة في دايا الله تعالى الله والم الله والى عند من الله تعالى عنه والى مناويا در منى الله تعالى عنه والله عنه والله تعالى الله تعالى ال

امیرالمؤمنین حنرت مولی علی کرم الله وجمهٔ سے ان کے دورِ ضلافت میں المت دخلافت کے با سے میں الموال کیا گیا تھا کہ

کیا رسول انتُر ملی انتُر علیه وسلم سے خلافت وا ماست کے بارسیس آپ کو کوئی عہدو قرار تھا۔ ؟ آپ نے ارتُ و فرمایا۔ اگر رسول انتُر صلی انتُرتعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے میرے پاس کوئی عہد مرد تا ترمیں ابو بکر و عمر کومنبر پر مذہانے دیتا۔ اوران سے قبال کرتا، چلہ

ميرى اس مادركي مواكوني مراسائة مدويا- لكن بات تويد م كرمول التد صلی استرتعالی علیدوسلم دیکایک، قتل و نہیں کے گئے یاآپ کامیاتک اُتقال ونہیں ہوا۔ بلکہ کئ شب ورو زصنور کوم ض گزرے ، وُذن آیا ناز کی اطلاع دیا صنورا و كمركونا زكاحكم فرملت . حالا نكري صنوركيش نظرم و دموتا بميرودن آيا الملاع وتبا حضورانوبكري كوا مامت كالحكم دية وحالا نكدم كبس غائب منبس تقال اور فداك قعم ازواب مطهرات سے ايك بى نى فياس معامے كو ابوبكرسے بھيرنا ما باتحا بگر حضور ملى الترتعالي عليه وسلم في مهي مانا-اورخضب كيا- فرمايا . تم و بهي يوسف داليا - او کر کو حکم دوا ماست کرے \_\_\_\_\_ یس جب صور فر فدر صلى الشرتعالي عليه وسلم ف استقال فوايا - ہم في اين كا مول مين نظر كي توايني نيا يسى خلافت كي بيعى اسيسندكريا جي رسول الشملي الترمالي مليدو للم ہارے دیں بعنی ناز کے لئے پندفرایا مفاکد ناز تراسلام کی بزرگی ادر دین کی درسی می -فبايعنا ابابكر يضى اللهعنه و بدائم في او بكرمني الشرعن سيعيت كان لذالك اهلاً لم فيتلف هليه كرلى ادروه اس كالأن تع جميت كى ئاس بارى مى ملان نۇكيا. متأاثنان بیت نے اوبکر کوان کاحق دیا . اور ان کی اطاعت لازم جانی ، اور ان کے ساتمہ ہو کر ان كالشكرون بيرجها دكيا جب وه مجهريت المال سي كميد ديتي مي لياتا اووب والنك كي الم معيمة ومن ما اوران كرسامة اي تازيا في معملاً اله بمعرآ تح جل كرمولاعلى كرم الشروجهم الكريم نے مبئ ضمون امير المومنين ستية اعمر فاروق اعظم اور امراالونسين ستيزنا عثمان غني رضى الشرعنها كے بارے میں فرمایا . امام احدرضا فاضل برمادی قدس مسرہ نے اس عنوان پرایٹے دسالایبارکہ خایدۃ الثمنیق نی امامۃ العلی والصدیق میں کعیس اور انى بحث فراكر رو منوع كومني كرديا ب ودران بحث ايك مقام ير مكت بي

له المواعق المحقة للامام بن عجرالمكى دم كالمهم مطبوعة مصرصك بحوالة خاية الفقيق في المامة العلى والعدليق لمولانا احد وخلفال البريلوى مطبوعة الجمع الاسلامي مباركتوس والاند

"ا مشرع وصلی به شارهمت و دخوان دیرکت ایرالدسنی ار محیدرا من گو،
حق دان احق پر دو کتم الملفته الی دجهه الاسنی پرکه اس جناب نے بسئو تغفیل
کو بغایت مفعشل فرایا اپنی کرمی خلافت و عرض ز است پر برمرمز برسجدجا مع دمشا پد د
مجان و جلوات عامه و خلوات خاصری به طرق عدیده این کرد مدیده به پید وصاحت الله برد و اشکان ای کم و مفتر اب احتال دگر حزات فیمن کریمین و زیری جلیمین بخی
الشراد و اشکان ای کم و مفتر اب احتال دگر حزات فیمن کریمین و زیری جلیمین بخی
الشراد الی عنها کاانی دات پاک اور نام احت مرح و میستید الاک صلی الشرندا لی علید و ملم
سیار دور ندر با دین الدیم مشاکر و مقربی بنایا المنتی کوریسارت می میمی کرده شهر باید اله

مغرت مولاعلی کرم انٹرتعالی وجہۂ نے نو دفلفائے ڈلٹے کی خلافت وافضلیت کو مذمرت سیر فرمایہ ہے بلکہ اس کے خلاف باتیں بنانے والوں کو افتراد کے مجرم میں انٹی کوڑوں کی مزام قردی ہے۔ اورولا علی کرم امٹیرو جہۂ کے ان اقوال کی روایت نہایت سند کمٹنکر اور مضبوط ہے بھی ہوتا بعین ہیں ہے

المُنْ مبارک تخصیات ان کی روایت کرنے والے ہیں۔ امام ابن جرا کی قدس سرہ ایکھتے ہیں۔ آئی مبارک تخصیات ان کی روایت کرنے والے ہیں۔ امام ابن جرا کی قدس سرہ ایکھتے ہیں۔

داہی نے کہا آوا ترسے آبات ہے کرمنوت علی نے بیات اپنے دورِ فلانت دھ کومت می شد رحمد کے مدار میں ایک کار

یں کثر معاجبین کے دویان زائی ابعد ازاں اس بارے یں میچ مندول کومیل

سے ذکرکیا ادرکہاکہ میڈین کے زدیک منرت علی رضی الٹر منسے اس امرکی روایت کہنے

دائے آئی سے زیادہ محابر تا ابین ہیں۔ ان مے ایک جاعت کا در کھی کیا۔ ادر کیافدا

دوا نغر كوديل كيكس تدرمالي -

قال النجى وقد تواترة الك عن فى خلافت وكرس مملكته وبين الجم الغغير من شيعته ثم بسط الاساني المعيمة فى ذالك تال ويقال رواة عنه نيت وشماؤن فنسار على دمنهم جماعة ثم تبال:

له غاية التمنين مس

عه المواعق الحرقة من

ایے دلائل قاہرہ باہرہ کے ہوتے ہوئے اگر کوئ ذریا فرقد نام رادان اجار محا بُر کرام کومطعون ادرمور دِالزام مُعمراتاب توده و ذكاه مرتضوى من كياب يتيرضا كاغضب حدري اسے كال معاف وْملْك كا- اندازه لكا نامشكل نهيس مه جن کی تائید میں ہم دارور من تک پہنچ فود دہی کہتے ہی یہ تو کوئی داانہ جلال مرتضوي فلفاو ثلة رضوان الشميهم يرمولاعلى رم الشروجهة كي ففيلت كي بالك لكاني والے ویس فورصنت شیرفداکا سے لوگوں کے ساتھ کیا برناؤہ اور اپنے دورگرای میں ای جمارت كرنے والول كوآپ نے كس فانے ميں ڈالا الماضل كي ا إم ابدالقاسم اساعيل بن محد بن الفضل لمني كرناب السية سي الم ابن مج كي تقل كرت مِي، عقمد رضي الشرعمة فرماتے ہي كرصوت على كرم الله وجهة كوخبر على كركيد وگر أنعير حذب يخين (ابو بكروعم) رضى الشرعنها سے انصل تباتے ہيں آپ يرش كرمنر رميزه دن يا ہوئے . حد و شاکے بعد فرایا: اے ذکر اِلجھے خبر اپنی کہ کچھ او کر وغرسے انفس کتے ہیں اس سلسے میں اگرم نے پہلے سے حکم مصنادیا ہو تاتو اسیا کہنے والے کو لیتنیا سزادیا ، آج سے جے ا الميم سنول گاده مفري سم ١٠١٠ برمفري كي حديثي التي كوڙے لازم باب - يھر فهاما : بے ترک نبی ملی التر تعالی علیہ و تلم کے بعد انعنس است ابر بکر بہی عمر مر محمر ضدا نوب جانتاب كمال كى بعدكون مست بهتري. علقمہ کہتے ہیں کے مجلس میں سیدنا حسن مجتبیٰ رضی النٹر عنہ موجود تھے . انھوں نے فرایا بجدا اً رضى الله عنهم المعين ) له وكم ماآب نے دنیائے را فغیت جن كے سلسامي غلوكا شكار مورصى بركرا ورعث بى رسول كا خلت کے صلقوم پرنیخ زنی کرناا پناشعار بنا جگی ہے۔خو دو ہبلالت و عظمت دسیادت و صداقت کے میکر ك الصواعق الحرقة من

ر آن ادر صحابه

49

ا پیے لوگوں پر کوڑوں کی سزامباری فربارہے ہیں ہے جن کی خاطر سب کچھ جیموڑا مسالم سے پیکار کیا وہ آٹٹو پہ شہرسر کا باعث میری ذات زلتے ہیں

مع دا کھول نے قرابی کے سے مولی علی کوم اللہ دہمۂ کے قلب مبارک میں ضلفائے تلا اوردگر معلی ہے اور اور کی اللہ دہمۂ کے قلب مبارک میں ضلفائے تلا اور درگر معلی ہے اور اس کے بارے میں وہ جن نظیات کے حامل تھے وہ بعد کے سعی خرافات سے گف بعد المئے تعین رکھتے ہیں ۔ اپنے ایک خطی ن ذیاتے ہیں اس میں خوافات سے گف بعد اللہ وہ سے کوم کا من اللہ اللہ معلی اللہ تعلیہ داکہ وہ سے کواس حال میں نظر آتے تھے کہ بال کوم ہے ، غیار آلود ہیں ۔ رات انھوں نے سجد سے اور قیام ہیں گزاری ہے کبھی وہ اپنی چینا نیول پر مجمع ہوتے تو کبھی وہ این چینا نیول پر انگار وں پر کھڑ ہے مول ۔ ان کی پینا نی ایسی گئی جیسے در تیا ہے جو دے سخت اور وہ تک کے مثل ۔ انٹہ کا ذکر کی جانا تو ان کی آنکوں اشکار ہو ہی ہوگئی ہو ۔ کری کی ٹا گسے مثل ۔ انٹہ کا ذکر کی جانا تو ان کی آنکوں اس طرح کر زال کو سے جیسے نیز آندھی میں دوجت ہو ۔ مزال کو تی امید میں اس طرح کر زال کو تی امید میں اس طرح کر زال کو تی امید میں اس طرح کر زال کو تی جیسے نیز آندھی میں دوجت ہو ۔

حفرات شیعہ کے نزدیک جارسی بحضرت سلمان فارس، مضرت ابوذرغفاری، حضرت مقدادبن الامود صفرت مقداد بن الامود صفرت عماربن اليامرضي المشاعنيم كے علاوہ تمام صحابة كرام ومعاذا للے صفورك بعدم تدم و كئے ۔ اور

له تج البلاغة عَيْن الدكور مبي العمالج ، طبع دام الكتاب اللبناني بيروت صيف

مال یب کرصرت ول علی کرم استوجههٔ اپنے دورِ فلافت کے خطبیں اپنے سے پہلے محالیکرم کی توسیعت اس اندازے فرمارہے ہیں برنگا وانعان دیکھئے کریکن محابد کرام کی تعربیت ہو رہی ہے؟ صاف بدم مل مل مل المريدنا باب مدينة العلم كم وق واى محاربي وصرات شيد كنزديك قابل لعنت ولماستابي سه حصيتم مثعله باردما د كمدكري ير كمرو بل راكس تراكم نداد يمون كمبد با جع ؟ الفائرافدين كمبارك مبدى خيرات بكراملام دنياك کے کے گرفیم متعارف ہوا۔ وہ مقدس حفرات ورکو ذات رسول میں فناکر چکے تھے ، اسی سے اصول اسلام مي فلفاء را تدين كاطريق منت رمول اكرم ملى الله تعالى عليه ولم ك بعد اسلام كا ائم بط اور مافذ ہے۔ اور دنیا کے کسی ذی فہم انسان نے اس سے ایجارتہیں کیا ہے ۔ آگلش زبان مِي المسلاي اسكار كي حيثيت سي معلى امير على كانام كون نهي جانتا . يه خود ثبي جه خواندان سي تعلق وتكفي كماوجودجب اسلام كى تاريخ مقحف ميض تواغيين فلفار ثلاثه كي بداغ تتخصيات ادر کارناموں کو خراج محسین میش کرنا پڑا۔ ان کی انصاب بسندی، سادگی، ادرمخنت دشقت، ادر فرن كردارومل كى توليف كيے بغيرند روسكے . تكتيب "جم عنبرطي سے خلفاءِ راشدين نے فوركوعوام كى محلائ كے كامول كے واصطے دتعت كروكها تما اورس قدرساد كي عده زند كي كزارتے تع وه سغيراسان ملى الترتعاليٰ عليه وسلم كے اسو وكى يورى يورى تقليد كھى؛ الخدول فى در محتم اور فا ہرى شاك منوک کے بغیر من اپنے شن کردارا در علومیرت کی مددسے نوگوں کے قلوب پر مكومت فرما لأثكه ت نااد کرمدیق دنی ادلی تعد کام نیز فعلافت پر جمانے دادں میں تام سلماؤں کے ماتم لإبيت دولي فال تخاس كامران كرتيد فررز وازي SPIRIT OF ISLAM STE

" ابوبراینی دانش مندی و اعتدال پندی کے باعث فاص اتبیاز کے مالک تھے ان کے انتخاب کو حضرت علی اور ضا نوا دو منبوت نے اپنی رواتی دیاد لی ا ملاص اللام م م شيغة كل اور د كل والبتكي كي دجه م تسليم كيا " له جستس امیرعلی الوکرصدین و نبی الله تعالی عنرے لاز دال کارناموں کو کم ورخواج عقیدت میش رتے ہی جن کے چند قبر دکھ آپ نے ملاحظ کیے۔ اس می صفرت سیدنا فاردق اعظم رحق و إطل في فرق كرفيني والمن فرز نواسل ) في الشرعنه كى بارگا و نادين كلم المحسين فالتم و أنظم في

المحضرت مستيد ناابويكر رمني الترعنه كالمختصر د وبضافت رنگيستاني تبييان مي امن امان قائم كرنيس بى مرت بوكيا ـ المعين مولول كى با قاعدة تغليم كالهلت: بلي الكوجفرة عمر ومح معنوا إس ايك عظيم انسان تحفيم سند فلافت يرسيفي الراس وتست محكوم قوم ل كى فلاح دبهبودك باركيس أتحك كوسسونكاده وسلد شروع بواجوابتدا فيهم

مكومت كاطرة اقيازي " ك

اسلام کا و وجیا لا زلا در ا فلاق دُردار کی نجتگی ، انصات و دیانت کی عظمت کا کتنا عظیم کیرتماا در حفرت عرفاروق كادورا سلام كا زرّين دور تقاء اس المهرمن الشمس حقيقت كوشيعه ميس سے ايك فيرتنعقب

ماحب تلمك درابعد الما حظ محيح

" خمنررت عمر کی جانشینی ٔ اسلام کے لیے بڑی قدر ڈمیت کی ما مانھی، وہ اخلاتی طور پرایک منبوط طبیعت وسیرت کے آدی ؛ انصاف کے بارے میں نہایت بااولو ا در حسّاس ابر مي قوت عمل اور كينة كر دارك انسان تم " عليه

اسى كما بين آطيم بل كرستيدنا فاروق اعظم منى الترتعالي عنه كي شها وت كے بعد منالم اسلام كے عظیخسارے کا دکر کرتے ہوئے نہایت ذائع دلی سے اُن کے محاس کو استے ہی

> SARACENS P.27 A SHORT HISTORY OF

كه دوح ارسام منس A SHORT HISTORY OF SARACENS P.27

حضرت عمروضی استرعند کی دفات اسلام کے لیے ایک برالماند ادر ضارہ کھا آآپ خت

ایک مضعت، دور بین اپنی قرم کی فطرت دمزاع کا دسیع بتر بدر کھنے دالے ایک ایسی
قرم کی رہنما نگ کے لیے بہت موزوں تھے ، جو ہے آئینی کی دلدادہ ۔ اپنے مضبوط ہا تھ میں
تازیانہ رکھتے ہوئے فعا نہ بدوش قبائی اور ان نیم دخنی لوگوں کے فطری رجحا نات کو اٹھوں
نے تازیمیں رکھا اور ان کو اس دقت اصلاتی گراد ہے سے کیا ہیا ، جب ترقی یا فتہ شہروں
کے عیش دعمترت اور دسائی راحت ، اور مفتو مد ملکوں کی دولت سے اُن کا سابقہ
گروہا تھا ہیں ن

.... ووائن رعیت کے او فی سے او فی آدی کی دسترسیں تھے ، راتیں لوگوں کی ما معلوم کرنے کے اور اسلیمی معلوم کرنے کے لیے بغیر کسی کا نظریا معما حید کے گشت کرتے ۔ یہ اسٹی ماسیمی ماسیمی جوابے وقت کا مبسے ما تور حکم ال تھا لے

صحابة كرام عيرول كى نظريك الفضل ماشهدت بدالاعداء كے مطابق اس وت ايك شهورستشرق كى تحرير يمجى ستيدنا فارد ق اعظر ضى الترعنه كى سيدى بين كردينا مناسب علوم موتام دو تقتي مي

"رسول الله راسلی الله تعالی علیه و که می که بعد سے سلطنت اسلام میں سب سے بڑے شخص عرفے کیونکہ انہی کی فراست و استعلال کا تیجہ تھا کہ عض وس سال کے عربے میں شام ، معم، فارس کے علاقے جن پر اس وقت تک اسلام کا قبضہ رہا ہے ۔ تسنیر ہوگئے ...... گرایسی غظیم انسان سلطنت کے فربال دوا ہونے کے با وجود آپ کو مجمی اپنے فیصلے ، دانا نی اور متانت کی میزان میں باسنگ رکھنے کی فرورت نہیں ہوئی۔ آپ فیصر دار عرب کے ساوہ اور معمولی بقب سے کسی زیاد وظیم انسان لقب کے ساتی اپنے کہ ملقب نہیں گیا دور دراز صوبول سے لوگ آتے ، اور صوب مجدز نہوی کے جا رول

طرف نظردو ڈاکر پر چینے کر ندنے کہاں ہیں حالانکہ فلیفہ سادہ لباس ہیں ان کے سامنے جیٹے ہوئے تھے کے

مستشرق نامنل کائناتی صحابه کرام کے بارے یں پر زورالفاظ کے ساتھ اظہارِ حقیقت کرتا ہے۔ وہ اپنی

تا هاي لكمتاب

الدونعیقت ان لوگوں دصحابہ رسول) میں ہر لحافات ہہترین تغیر ہوا کھا اور بعد میں ان لوگوں نے جائے اور بعد میں ان لوگوں نے جنگ کے مواقع پر شکل ترین گھرادی ہیں اس بات کی شہادت ہیں کی کہ موصلی الشرطیہ وہلم کے اصول وا مکار کی تخر ریزی زونیز زمین ایس کی گئی ہے جس سے بہترین صلاحیت کے ایس اور اس کے معافظ تھے ۔ اور رسول الشرطی الشرطیہ دسلم سے جولفظ یا حکم الحصی پہنچا تھا اس کے ربردست محافظ تھے ۔ اور رسول الشرطی الشرطیہ دسلم سے جولفظ یا حکم الحصی پہنچا تھا اس کے ربردست محافظ تھے ۔ ا

مشہور فرانسیسی اسکالراپنی کتاب تدن عرب میں اصحاب رسول ملی الٹرعلید اسلم درخی الشرعنہم کے بارے میں کھتاہے ، بارے میں کھتاہے ،

''غرمن پیکراس نیے دین کو بہتیرے مواقع ڈرٹیس تھے۔ اور بے شک و وامحاب نبی کی ٹوش تدبیری کے باعث ان مواقع پر کامیاب ہوا' انھوں نے خلانت کے لیے لیے پی اوگوں کو ختنب کیاجن کی اہل غرمن و نبایت دین محدی کی اشاعت تھی''

ریزقا کارگبن اپنی کتاب از دال دسقوط رو ما " مین فلفائ را شدین کے متعلق لکھتا ہے اس کی کوشندی کی سامی در ہی اس کی کوشندی مسامی در ہی اور افغالی مسامی در ہی اور افغالی اور افغالی اور افغالی کی کوشندی زندگیا ل فلاقی فرمن کی ادائی کی اور در در میں امور کی انجام دہی ہیں صرف کیں " ملک فرمن کی ادائی کی اور ذر میں امور کی انجام دہی ہیں صرف کیں " ملک

له آيات بينات منظلا

JOL.N. P.429 ANNALIDEL ISLAM

سه ترنع ب مسلا

قرآن اورسحائه صحابر کرام مرکار محدرسول التیسلی التی نامیدوسلم کی تبایغ رسالت کے نتیج میں ابھرنے والی اولین آدم تعے صبت رالت نے سنگدل انسانوں کوئی کے لیے می سے زیا دونرم کردیا تھا معا پدرسول كالبينے إيمان كامل ير قائم رہنا خود رسالت محدى ملى المترتعا لىٰ عليه بسلم كى دليل كلبى ہے ۔ ان ہى مقدس نغوس کے دسیلے سے اسلام کا پیغام اقعالے عالم می بھیلا . اس تانظ میں غیرسلین کے کچھ ا توال بیش کیماتےیں اخبار رنی بجبورنے اپنی کم جولائی مصطفیاء کی اشاعت میں بننت بہاری لال شاستری کاایک مفصل مفمون سركار فدرسول المترضلي الله تعالى عنيه وسلمكة نذكارس شائع كيا تقاحب بي ايك مجكه اتعول في لكماكم " د هرم کا تھیک تھیک روپ مجھایا ؛ ایشور رستواس الیس میں بریم اسب کے ساتھ بعداد في آب كي تعليم كلى حضرت محرصاحب في ايني ملك كى و صارمك حالت مي دبت نہیں کی الکہ اوخ نئے کا یا کھنڈ دورکرے سب کو ایک کر دیا اور بکھری ہوئی اوا کو عرب قوموں کوایک مسلک کرکے ان میں ایسا جوش بھوا کہ فانہ بدوشس بڑائیوں کے مجسن فح ار عرب لوگوں نے مکسایں ایسی زبر درست حکومت قائم کی ، جس کارعب یاس بڑو دسس كة تام ماد شابول رعم ك. موسال کے اندواندوع ب وگوں کی حکومت اکابل معرا افریق اور سندھ تک قَائِمُ بِوكُىٰ عِمَا بَل سَمِعَ جَانِے والے عَ لِول نے محدصاحب كى بدولت، وہ قا بليت مصل کی کہ ورب سے تہذیب اورکئی اصلاتوں کے پھیلانے کا انھیں فخ مصل ہے! کے بمبی کی مندوقلم کار کملادلوی پون خراج محبت بیش کرتی ہی اے عرب کے مہا پرش! آپ وہ ہیں جن کی خنکشا سے مورتی یو جا مٹ گئی اور ایشور کی بھگنی کا دھیان بیا ہرا مب شک آپ نے دھرم میوکو لیں وہ بات پیداکردی کرایک کی مجے کے اندردہ برنیل ، کما نثرر اور چیف مس کھی تھے ، اور آتما کے

له بواله نعوش دسول نمبرج مه مدهم

LE 2/65/68/1000 كرش كمدور كه مكتب فكرك رمنابي ان كاول ب "اس بعثت کے بعد معنوارمن پرایک مدیر تہذیب اور ترتی کا فلہ رہوا۔ پیوزیاد تعویجیز امريد ع كراس تهذيب كے بانى دى دارگ تھے ، جو كھدد نول يہلے باكل جشى تھے، ا در تهذیب کی مواان کو محفوظی نهیں گئی تھی۔ وہ لوگ دن رات ترا بس میتے تھے ارآیس میں کشت دخون کے بسوا اکن کاکوئی کام مذکھا معمدلی بات پر کھبی تبدیلے کے تبدیلے کا مرح تھے. نوکی کی دلادت اس قد زنگ خیال کی جاتی تھی کہ پیدا ہوتے ہی کلا گھون الحایا ا تقا - غلامول اور لوندلول كے ساتھ ظالمانہ برآاؤى كوئى مديد تھى جہات كى انتہايہ می کددادایرداداکابدلی تے بیت تھے ان مالات مصاف ظاہر ہوتا ہے کہ کیسی عمد تی تعلیم کا اثر نہ تھا بلد حضرت محدصا حب كوضدا دندخالم كي طوف سے ضرائي مددا در بدايتي تقيس كه با وجودان كے غير تعليم يا فته ہونے . اور اس سوسائٹی میں نشود نمایانے کے ایسی کا یا بیش کرد کھاٹی کرش سے ہم یہ ان لینے رمبور میں کرحفرت محرصاحب ضرور بندگان ضراکی ہدایت کے سے ضراک

بیے ہوتے ہیں ہیں استگھ نے اپنے اخبار شمشیر میں لکھا ہے کہ کارلائل نے حفرت محد رصلی اللہ تعالیٰ علیہ والد دلم ) کی تعریف کرتے ہوئے کھا ہے کہ: ۔
"آپ نے خاک عرب کے ذریعے ذریعے کو ڈائنا میٹ بنا دیا"
بلاشبراس سے دنیا بحر کی سلطنتوں ، بادشا ہتوں اور حکومتوں کی مبنیا دیں بلگئیں ، اور متعدن و تہذیب اور اخلاق کا ایک نیا دور شروع ہوا ، حضرت محدثے تمام دنیا ہے ہیں

انتادہ عربول میں کیا رُوح میمونی جس سے دہ اِس قدرطا قتور بن گئے۔ یہ رُوح

له بحاله الامان دېلى مارجولانى مسلاله و ته بحواله غازيان مهند مطلا

"دا كر د اكال ير كد مرفيكتي ان"كي متى د توميدس ايان د اعتقاد كما " له یندت تیوزائن سے نقل ہے اکفوں نے کہا وحشی جنگ جواع بوں کو و عدت کی ارامی میں پر دنے اور انھیں ایک زبردست توم کی صورت میں کھڑاکر دینے کے لیے ایک مہا پرش (عظیم انسان) کافلہ در ہوا . اندھی تعلیہ کے كالحيرد عيما وكواس في ام قوموں كے دلوں يرواحد ف إلى حكومت قالم كى . كاه غيرمتدن عب كوصعبت رسالت كى بركت نے تاريخ انسا في كاكت كيستى جزبنا ديا. اس كا عتران كرتے موك لا مورك مشرور مندوا يدوكيك منذت لالدرام جند للقياس: بيغير أسنام محد دصلى الله عليه والمل كوافي مشن كرا مي كرفيس جوكاميا بي ووي ، و ه يم يع يرت الكيزم. ناخاكة ، نونوار كينه يرور ، جنگ و عرب كيتيلول كوجو بُرَيْرِيتَى ادر آدِم مِن عُرْقاب تقع أأيسى تعبَّرُ ول ادرجوا بأرى مِن مُح لَقِيع . حضرت محمد (صلى الشخليد وسلم) كى تعلىم كے ياك اترف أنّا فانا فدار مت بناديا. تام تعيني أكم فرار ك فيندك ك النج آكة - اوراك متحده قوم بن كرا . ١٣٠ مراني بسنت في اين ايك لكيمي كهاكه: " برقنس السے ملک میں پیدا ہوا ہو ،جب کا میں نے تذکرہ کیا جب کوالیے اوگوں سے بالایرا ہو، جس کے ناگفتہ برحالات کا نقشہ کھینیا ، ادرجس نے ان کو دہذب ترین اور متعی بنادیا مون مونهی سکتاکه ده خدا کارسول نه بود ایسی ان مندی زادغیرسلمین کی چند آراء کے بعد قاریم برکرام . اعجاز رسول اکرم صلی التعطیه وسلم سے عالم ظهروي آنے والى مقدس نسل محاليُكرام رصوان الشرعنيهم المبعين كے سلسلي بين كى رسول اکرم صلی انتر علیه دسلم نے ہر کی فاسے کا یا بلٹ دی تھی۔ اورجو دسالت محمدی کے اولین مخاطب اور ا در قرآنی نعیم کے صفِ ٰ اوّ ل کے متعلمین تھے ، ان کے پارے میں ستنے قبین کے اور بیا نات و اعرا فا له نقوش رسول غرع م صيم ، مديم سه حواله ندكوره ک حوالہ بالا م<u>صمی</u> سه مدمنه بجنور حولا في سسواع

المنظيري - يقينًا أمكبت يرست ا خارة بدوش الجفكر الو، اوروصتى قوم كوسارى دنيا كے ليے مُعلّم انسامنیت بنا دینا کو بی معمد لی بات نہیں جبلیوں کوبدل دینا مبوت ورمانت کے معجز ان میں سے ہے . اوراس معرف كاظهوراس طبقے يرموا كفا جيے صحابة رسول كما جا تاہے۔ مشرطان كاغران ملاخله يجي «عرب بت پرست تھے۔ محمد (صلی الشرعلیہ وسلم) نے ان کو خدا پرست بنادیا. وہ ار المقادة اور جنگ وجدال كرتے تھے . كتب نے ان كوايك اعلى سيكى نظام کے اتحت منفق کردیا۔ وحشت وبربریت کا یہ عالم تحداکہ انسانیت متر ماتی تھی، گرآپ نے ان کو افلاق حسنہ اور بہترین تہذیب د تردن کے دہ درس دیٹے جس نے نہ صرف ان کوبلکہ تمام عالم کوانسان بنا دیا ! ک فرنسيا وررد لدنجى اسي فهوم كو دُيرات بي ع ب بو بالكل مُرد د ہر چکے تھے مُحد رصلی الشرعلیہ دسلم ) نے ان میں سرے سے تا زہ رُد ح پھونک کران کواٹرٹ ترین قوم بنا دیا جس سے دہ بلندسے بلندمرات پر جاگزیں ہو گئے . ایسے بلندکارنام ان کے ہاتھوں ظاہر ہوے جس اور ا كواعرّان كرنايراك كله ستہور اور بین مورخ مسٹر دیلزنے اکھاہے " آپ نے ربع صدی سے بھتیلیل عرصے میں دُنیا کی ناریخ کوالٹ دیا۔ وشی اور باکس

غِر مهذب و م كرتمذيب وتمدن ك ادبى فلك يوا آفتاب بناكرتميادي كيا اجمي كوئي آكي معجزات كالكاركسكة بكروه فداوندكرم كعطاكردهميس تحديد

فرانس كاقلم كارسم لكمتاب

له تعرش رسول نبرج م مسام كله والأبالا الله نفرش رسول منبرج ١٠ صرف

دّ آن اور محابهٔ جس نے محد (صلی اوٹر علیہ وسلم) کی صداقت اور سیانی کا اکارکیا حقیقہ وہ ماہل اور آپ کی ذات اورمیرت یاک سے ناآمشناہے جب کہ لوگ منلات کی تنگ و تاریک كلما الول سے كزررہے تھے ، خالى اور مخلوق كے تعلقات كو بالكل مجللا بليم تھے، و محد رصلی الشرعلیہ وسلم ) نے اُن کو ہدایت کے فررسے منور فر مایا ، فطری طبعی قر انین بنائے اور بجائے تغییت کے لنوعقیدے کے وصانیت کے پاک عقیدے کا اطال فرایا يهى چيزاسلام كى اصل احول ہے اور آپ كى كاميابى كى تى !! لے محد رصلی انتسر علیہ وسلم )نے تمام منتشر دیراگندہ قبائل کو اتفاق د اتحاد کے رہنتے ہیں سلك كرديا - ان كااصول دين ا در مقصد ايك تعا - الخدول في اين حكومت ادر ملطنت کے بازوتام اقطارِعالم می بھیلادیئے۔ اور اپنی تہذیب وتمدن کے جنڈے کو اس وقت بلندكيا، جب كد إرب جهالت كيمين غار ول يرغلطال وسيال تماا يكه امر کمی صنعت لائل فائش کا بیان ہے كولمبس فيعب بنى زمين دريافت كى اس سے برارسال تبل يتح مي ايك بيتے كا ظہور ہوا احس کو الشرتعالی نے تاریخ عالم میں انقلاب بریاکرنے کے بیے ت سیاتھا مجد (صلى الشرطليدوسلم) أول تض بي حلمول في جزيرة عرب تح تمام قبال كوايك كرديا. آب ایسے مناسب وقت میں تشرافین الے جب کرعرب کو اجنبیوں کے ہا تھوں سے خلاصي كيمخت خردرت تمي كله مركا دريس تعقيم

کا دری میں مصفے ہیں با وجود یکہ مجد (معلی اللہ علیہ وسلم) اور عیسیٰ (علیہ السلام) کی ابتدائی زندگی میں

> که نعوش رسول نهرج ۳ ص<u>الایم</u> که ایننا که ایننا مراوی

د آن ادر محابهٔ کھ مشا بہت یا ن ما تی ہے لیکن بہت سے امور بائکل مختلف بہ عسیٰی دعلیہ السلام) يرايان لانے دالے باره واری اتا نوانده ، بے سمجه اور كرحيث لوگ تعے۔اس کے برعکس عمد رصلی استرعلیہ دسلم) پر ایان لانے والے سوائے غلام زیدا درمبشی بلال کے سب کے سب معزز طبلتے کے لوگ تھے۔ ادرعبس ال کے خاندان كے بزرگ بھی تھے جنموں نے جیشت خلیفہ ادر سیدمالارا سلام كی وسيع سلطنت كافطرونس بهترين طريق سے انجام ديا ۔ ك ر مِن ڈیر دک کا قول سنے ببي عربي رمسلي الشرعليه دسلم) اس معاشر تي ادر بين الاقوامي انقلاب كے بالى بي جى كارسراغ اس معقبل تاريخ مينهي ملاً. انھوں نے ايك اليي حكومت كى بنيادركمى مصع تام كرة ارض يركيبيانا كقا - ادرهب مي سوائ عدل ادراحي کے ادر سی قانون کورائ مہیں ہونا تھا۔ ان کی تعلیم تام ان اوں کی سادات بابهي تعاون اورعا لگرانوت تقي كه فرانس کے عظیم جزئیل نیولین بونا یارٹ کے بارے میں روایت ہے کہ ایک باراس نے کہا " محد المسلى التدعليه وسلم دراس مردر اعظم تق . آب في ابل عرب كودرس كاد دیا ۔ ان کے آپس کے منا تشات خم کیے ۔ تعور ی رت میں آپ کی امت نے نعسف دنیاکوفع کرلیا-بندره سال کے تنیل عرصیس اوگوں کی کثر تعداد نے عبو لمے

> که نتوش رسول نبرج سم ملایس کله ایعنٔ مست<u>ک</u> کله ایعنٔ مش<u>ک</u>

"بیغبرات ام اصلی الشطلیه دسلم) نے جس جیتہ الاقوام کی بنیا در الی، اس نے قوموں کے اتحادا درانساؤں کی انوٹت کوالیسی ویٹ نیا دوں پر قائم کر دیا ، جس سے دوسری اقوام کوشرمندہ ہونا جا ہیے حقیقت برہے کرجمعیۃ الاقوام کے تخیل کی طرف جس طریق سے سلمان اقوام نے بیٹر، قدی کی ہے اس سے ہمتر مثال اوام مین بس رساس له آ دُك لائن آن مِه رُم کے مصنف پر فِيسِرا کے جی ۔ویکز اظہارِضال کرتے ہی بیغیمات لام رصلی النتعاب ولم کی کی صداقت کایپی برا اثبوت ہے کرجو آپ کو مب سے زیادہ مانتے تھے دہی آپ رسب سے بہلے ایمان لائے جفرت محد فہلی ا مشرطد دسم مركز جور في مرى ندتھے۔ اس حقیقت سے الحارثیس كرا حاسك كه اسلام مي براي نوبيال اور باعظمت صفات موجودي بيغيم اسلام فهلي التد عليه وسلم، في ايك السي موسائني كي بنيا در كلي جس بن ظلم اورسفاكي كاف تدكيا كتاك لانف آف محد "كمصنف مرثم اميذ ومنكم كينيا لات ملاحظ كريس "آپ نوا ثااتی ا درسیخے تھے۔آپ کو تی گے علاکوہ کو بند نرتھا . نہ تو ترکس تھے نەمنكۇ، نەمتىعىب نەبھوائےنىن كے بيرۇ-بلكەننهايت بُرد بارۇزم دل ، ادر بہت ہی بڑے کیر کڑے مالک تھے عرب و بنظمی اور پر اگندگی کے عادی تھے ا انسبكوايك والركيس لاكراك سليلي منضبط كرداته "للافُكَ آن دى بِرُولى يرانث الكم صنعت دُ أكرُكا بيان زيب نظر فرمائيس. ووكس طع انقلاب اعظم ر ما كرف والے وشیول كو گله بانى انقیرد ل كودارانى اغلامول كو آ قالى بخشے والے محدولول التدصلي التدعليه والم كحصوراني ندركزارتي الكفتين له نقوش رسول نبرجلدم صفي كه ايعنًا صنوم كه ابنًا منك

ان ان ا ورصحانهٔ "اع مركم كم يغ والع ، بزركول كنس سے بيدا بونے والے ، اس آ بادوامدادکے مجدومترف کوزندہ کرنے والے ؛ اے سارے جہان کوفلای کی ذلت سے نجات دلانے والے ، دنیاآپ پر فوکر رہی ہے ۔ اور خدائی اس معتبیر فکراداکر رہی ہے۔ اے ابراہیم طیل اللہ کی نسل سے ۔ اے وہ کر جس نے عالم کے لیے اسلام کی نعمت کیٹی ۔ تہام لوگوں کے قلوب کو متحد کر دیا اور ضلوص کواپنا شعار منایا سول گرای و قار کے ضحابہ نے اسفے آقای علای کا سجا تبوت ان کی حیات ظاہری میں مجی قدم قدم رویا۔ غزوات ومسریات اورامن کے ماول میں گردوصی بنتر رسالت کے گردیرواندوار شار وقے تعے جہادیں سرد حرکی ازی مگاکرا سلام کی سربلندی کا سامان کرتے تھے۔ اہل عالم کی نظر مِن و وكن ملطنت عكومت اور رياست كي زمام سنجعا نے جوئے تھے . گر حقيقت يہ ہے كہ وہ به حال میں مرت رسول اکرم ملی الله علیه دسلم برجان خاری، فداکاری ادراین حیات و ستاع حیات کو ران کر دینا ہی اینا مقصد بنا نصحے تھے۔ اس قرآن ا درصا حب قرآن دالی نسل نے اپنے سرخیٹر جھیقی سے استیفا دہ کرکے دنیا کو چکے پخشاً ؛ ادران مقدس می بدم لام کے قدوم مینت لزوم کی برکت دنیا میں جس طرع ابرد جمت بن کر برسی اس کا عرا ف چندعم سلمين سے شنے ڈاکٹر دکٹرعما فریل ڈویس کہتاہے "اس كتاب (قرآن) كى مردس عربوں نے سكندرِاعظم كى ادر روموں كى لطنتو سے بھی بڑی بڑی لطنی فتح کراس ۔ فتر مات کا جو کام رومیوں سے سیکرول برس میں ہوائتھا، عرلوں نے اسے دسویں حصّۂ دقت میں انجام میر ہنجادیا . اسی قرآن کی مددسے شامی اقوام میں، مرف عرب ہی شا بانحیشت سے داخل ہوئے جہا اہل فیٹیا مطور تاجروں کے اور بہودی لوگ بنا وگزینوں اوراسپروں کی طالت

يس يهني تح - ان عراد ل نبي نوع انسان كورشني د كلياني ، جركه جارون

له نعوش دمول نبرمبد ۴ منوس

وآن اورسحابه ر عیبر طون تاریجی چمانی مهوئی تقی ان عرب نے یونان کی عقل و دانش کوزنرہ کیا۔ اور

مشرق ومغرب كونلسفه طب اورعلم ميست كى تعليم دى ادر موجوده سائيس كے جم لين مي انعول في حقد ليا " ك

محابُرُ رسول نے اپنے آتا کے مٹن کو مِان و دل سے قیمتی مجھ کر اکنا ہے عالم بکر کس طرح مہنجایا ۔ ادر چوانیت نشان دنیا کو تہذیب قرآنی اور اس مور محدی کے مانچے بیکس طرح ڈھالا ؟ا نے ڈاکٹ

رزن تركي ماعت ذبائ.

" افریقہ کے جن دحشی مقامات پارسلام کا سایہ پڑا ، و ہاں سے زنا ، قاربازی دختر کشی جہد کئی، قتل و غارت گری او ہم برستی، شراب خوری دغیرہ وغیرہ ہمیٹر کے لیے مانی رہی گراسی مک کے دومرے صفے رکسی غیراسلام منہب نے قدم جمايا توأن لوگوں كو مذكوره بالار ذائل بي اور زياده رائح كرديا ؟ مده

انگلینڈ کے شہور رہے ، ایج ، جی ، ویلز ، جن کا ایک بیان ہم سطور ماسبق ہیں ذکر کرآئے ہیں ، وہ ایک دوس مقام پرتعلیات رئول سے استفادہ کرنے والی جاعت صحابہ ادر اُن کے بعد کی تسلوں کے كارنامول يرروشني ذائتين

عران كازمن و دماغ محد رصلي الشرعلية وسلم يقبل مني بور بالحقا، ذو شاعري اور ندمبی مباحث میں بتلا تھے ، گرینی اسلام کمے مبوث ہوتے ہی ان کی قوی اذریلی کامیابیوں نے ان میں وہ ولولہ میداکر دیا ، کی تعورے ہی دنوں کے اندر اُن کے ذہن و دماغ میں وہ روشنی اور میک پیدا ہوگئی کہ دِنانیوں کے بہترن دور کے لگ بھگ مینے کئی امیں ، عول نے ایک نے زاویے اور قوت تازہ کے ساتے، علم کے اس ذخیرے کو با قاعدہ نشود نما دینی شروع کی جس کا کام یو نانیوں نے مشروع کیا تھا ادر شروع کرکے محبور دیا تھا۔ ان عربوں ہی نے انسانوں کے اندر سائنس کی تحقیقات کی

> له بيشوا اجنوري سال اع له سين جمين الخرف الدن . م اكتور ع ١٨٥٠ م

44

کی تح یک کوازم رفوزنده کیا یموجده دنیا کوعلم دانتداری جونستین حاصل بودی بهی ، وه عرب کرد یک کوازم رفوزنده کیا یموجده دنیا کوعلم دانتداری جونستین حاصل بودی بهی جرط مرب خور کی جرط می با در بهی ضمیران تحقاجس می او لین عرب خون می نفسه فی از می می او لین عرب خوارد کوفه و می اسلام می نفسه فی از می کاعلی اشان انبار لگ گیا تحقا و ان کے علاده کوفه و بنداد ان ام بره و تر طرب عظیم اشان یونیو کرستیان قائم تحقیق و ان یونیو کرشیوں نے چار دائک عالم میں اجالا کر دیا اسلامی فیلسنے کا دنگ در وین جامعه تر طب بی کے در یعے دائک عالم میں اجالا کر دیا اسلامی فیلسنے کا دنگ در وین جامعه تر طب بی کے در یعے میں ادر اکسفور اور شمالی اطالعہ کی از مور سٹیوں برحراحها ۔

بارهوي مدى كم الحساب م مغركا بنه تك فر تقا . كراس ز ما في ايك عرب ا ہر طرریا صیات محداین موسل نے صغرا کیا دکیا۔ اسی نے سب سے بہلے احشارہ استعال كيا - اورمفرد اعداد كي قيمت كاتعين ال كي حييث كيطابل كيا \_ الجرااني کی پیدا کی جونے استاروں کے علم کو کہیں سے کہیں بہنچایا مع نجوم کے متعلق بهت سے آلات بنا۔ أبح آج تك استعال بوتين -فن ادويد مين وه ونانيول سے بہت بڑھ گئے تھے ؛ امنوں نے جو کاب الاد دیہ مرتب کی تھی ُ دہ آج تک جوں کی آوں وجود ہے ، ان کے طاح کے بہت سے طریقے ایے تھے جن پر ک کے عمل در آمرے ۔ ان کے جرّاح بے حس کرنے والی دواؤں کا استعال مانتے تھے۔ اور دنیام مشکل سے جربراح عمل ہوتے ہیں ان میں ان کے آپرٹین کمی شامل ہی ابی طرح كميامي المفول نے نهايت عمده ابتداء كى دربہت سے سنے اوزار اور شے مركبات مثل الكمل وغيره دريافت كي فن تديري يعبى وه دنياسي بازى ك كئ وه برم كى وصات سے کام لیتے تھے۔ اسی طرح پارچہ بانی میں کونی ان سے آگے مذہروں کا ۔ وہ رنگ آمیزی کے گرول سے بھی دائمن تے ۔ اور کا غذ کی صنعت بھی انہی کی رہین منت ہے ۔ له ڈاکٹر فلپ ہٹی مختقر قاریخ ترب میں سیرنا صدین اکرونی اوٹر عنہ سے تعلق تکھیاہے
"الو بکرم تدین کو مغلوب کرنے والے اور جزیرہ عرب کو پرعم اسلام کے نیچے متحد کرنے
والے ایک منہایت سیر معی مادی زندگی بسرکرنے والے انسان تھے ۔ان کی زندگی
مبخیدگی اور متانت معی کو تھی ۔ وہ اپنی خلافت کے چی جہنے میں روز اندائی قیام کاہ
مسخیدگی اور متانت معی کو تھی ۔ وہ اپنی خلافت کے جی جہنے میں روز اندائی قیام کاہ
مسخی جہال وہ اپنے مختفر خاندان کے ساتھ ایک عمری مکان میں رہائش پذیر

اسلامی تاریخ کے افجے ما یال بہی بیں انت ادر تبعرے خلفاءِ داخترین کی زندگیوں پر ابنول کے مندوں مناور کے بیاب در مند حقیقت تو یہ ہے کہ ان نفو م تدریہ کے عکوس دخلال ہی ہیں جو عالم اسلام کے درے درے کو رکس خور شید بنار ہے ہیں۔ وزیا میں اسلام کی درشنی جیلانے والے دبی ہیں۔ حیات اور سرمایہ حیات لٹاکر رسول اعظم واکر مسلی اللہ تدائی عالمی اللہ تدائی الله تعلیم کی رفت اور مصاحبت کا حق ابنی باکیزہ م سیول نے اداکیا جقیقت اس کے سوااد رکھ نہیں کہ ایک مالنس کو کہ ایک مالنس کو خانے دسول کردیا ہے

جیے جن کے لیے جال اُن پہنے دی یہی نس داستان زندگی ہے

متیدناصدانِ اکبروضی الله عنه کی دوجر شیری پیکانے کی فرائش کرتی جی ۔ آپ تو پر دینے سے معذوری اطام کرکہتے ہیں اگر ظام کرکہتے ہیں اگبراس کے بعد مبیت المال سے ملنے والے آزد قدیں سے اتنا کہ کر دیتے ہیں اور میدناصدیق اکبراس کے بعد مبیت المال سے ملنے والے آزد قدیں سے اتنا کہ کر دیتے ہیں اور فراتے ہیں معلوم ہوا کہ جو پیسے شیر منی کے لیے بچائے گئے وہ لا زی خربے سے زائد کتھے ہذااب میت المال سے خربے کے لیے اتنا کم کر کے ملے گا۔ لاہ

A SHORT HISTORY OF THE ARABS ملا مراي الراي الر

قرأن ادرمحابه سيدنا الومكرصديق رضى إسترعنه كاآخرى وتت مع الم الموسين عائشه صديقيرضي الترعنها سے ذاتے ہیں ، دہ اونٹن جس کا ہم دد دھیتے تھے ادر دہ لکن حب ہی مھانا كماتے تھے 'اوروہ ميا درجوم استعال كرتے تھے ،جب ميرا انتقال ہوجائے توعر كے یاس بہنیا دینا۔ انتقال کے بعد سیدنا عرفاروق کے پاس وہ چیزی ہنیوں آلوا کھوں نے فالمار الوبكرتم يرفداكى رحمت برقم ف افي بعدوا فيربط الوجمه وال ديا له

يدكهي روا يت ب كردم أخرفها مي فيست المال سے دوران خلافت آ كم فرار درہم اینے ادرخ ح کیا ہے۔ میرے ال میں سے اللہ فرار بیت المال میں رکھ دیا جائے۔ میں دو چا در د این انتقال کرد ما بهول انھیں کو د صور میراکفن دیاجائے۔ نئے کیڑوں کی مردو کے بر کاظ زندول کوزیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ کے يستدنا فاردب اعظم إلى - فينى صدى يى س شام كاسفركر رسي إلى جمر واى یموند لگا کرتاا در ننگی ہے بستو کی گھٹری توشہ ہے ۔ ایل عجم لرزہ برا ندام ہی جس طرف میرا اومنین كى آمداً مدكانتورم والب زمين دبل جاتى ب مقام جابيديل ينتي بي . آب كي هور ي مع مس کئے ہیں -امیر شکواسلامی نے ترکی سل کا کھوڑا پیش کیا- آپ اس برسوار ہوئے تو اچیل کو درنے لگا۔ آپ نے فرمایا۔ کم نصیب ایم غرور کی حال مجھ میں کہاں سے آئی ؟ بہرکہ کر اتريك بيت المقدس قريب آياتو حفرت اين الامه الرعبيده بن الجراح اورمردار ان كراملام نے تباس فاخرہ ادرعمدہ کھوڑ کیشن کیا اکر الرجم اس طرح مسلمانوں کے امیرکود کھیس کے تو کیا خیال کریں گے۔ آپ نے سب کور دکردیا اور فرمایا « خدانے ہمیں جوعزت مخبثی ہے وہ اسلام کی عزت ہے۔ اور ہمانے لیے ہمی کانی ہے!

د دسر عسفر شام مي ايله مهني قراون يرغلام سوار اب اورآب اونث كى مهار تقل معلى ب

ایں - اونی مواکر تازیب تن ہے جو اونٹ کے کا دے کی رکڑ سے کھ طالب مرت کے لیے وہاں

ك تاريخ الخلفاء مد که طبقات ج ۳ صالا قرآن اورسی اور ایک نیار تا اس کے ایک سے مرمت کی اور ایک نیار تا اسی کے مات کی اور ایک نیار تا اسی کے مات کی اور بیش کیا ۔ آپ نے اپناکرتا پہن لیا اور فرایا اس بی بیسید نوب جنب ہوتا ہے۔

کے ماتھ آپ کو بیش کیا ۔ آپ نے اپناکرتا پہن لیا اور فرایا اس بی بین نوب جنب ہوتا ہے۔

ارسی کی اور سید می اس اس استی ایک میں ایک میں آپائیں ۔ کی دیر بیٹیائیں ۔ جنانچ جنر حض سے میں ایک روز ماخر سے فرایا یشہزادے آپ کی ما جزادے آپ کے انتظار س بی ۔ یہ دیکھ کر واپس آگئے ۔ اس کے بعد پر ایک مرتب فرکا شہزادے آپ آپ کے ماجزادے آپ کے انتظار س بی ۔ یہ دیکھ کر واپس آگئے ۔ اس کے بعد ایک مرتب فور باہر منظار سے بی کو میا یہ دولت آپ آپ آپ کے نوب ایک میں ؛ حض نے کہا آیا تو تھا مگر آپ نجو مشغول تھے اور آپ کے میاخ خور باہر منظار تے بددیکھ کر واپس ہوگیا ۔ فرایا عبدال شرکو آنے کی اجازت ہویا نہ ہوآپ کو مجلا اجازت کی کیا عزورت ؟

اجازت کی کیا عزورت ؟

حس مجتبی کے سرپرہائم بھیل کے اسی طرح چٹم دچراغ اہلِ سیت سے تعلق ضاطر کا ایک اور واقعہ ابن سعدامام زین العابدین کی روایت سے نقل کرتے ہیں ۔

لا یک بارسیدنافار دق اعظم و می الترعند کے باس این سے بعبے آئے۔ آپ نے وگوں میں بانٹ دیئے۔ لوگ بہن بہن کر مجد شرایت میں آئے۔ آپ ریاض ابحنہ میں بعیفے ہوئے تھے۔ وگ آکرآپ کو سلام کرتے ۔ اسی دوران صفرات سنیں اپنی والدہ کے مکان سے محل کر آپ کے قریب آئے۔ ان کے جموں بروہ صلے نددیکو کر صرب فاروق اعظم اداس جو گئے۔ وگوں نے وجر پھی تو آپ نے فرایا۔ میں ان بچی کی دجہ سے رخمیدہ ہوں کہ ان کے جم مے مطابق کوئی حلقہ نہیں تھا۔ بھر میں کے گورٹر کو مکھا کہ دو صفح صفرت میں اور آپ نے انھیں بہنا کر بہت خوشی محسوس کی اسیا

که کنزانعالج ، مدا که کنزانعال ع ، مدا

54

صحابہ کے دنطیقے آپ نے مقرر کیے توسب سے مقدم صفور سیرعالم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے سب اقربا دکور کھا۔ بعض صحابہ نے رائے دی کد نمبرایک پر نو دکو رکھیے گر آپ نے بنی ہاشم کو ہے رکھا اور حضرت عباس اور حضرت علی سے شروع فرمایا - اپنے تبدیل نبوعدی کو پانچویں درجے پر ھا۔ اصحاب بدر کی شخواہ سب نے زیادہ رکھی اور صفرت امام حسن اور امام حسین رضی اور عنہا کی شخواہ می اہل بدر کے مثل مقرد فرمائی ۔ لیہ

> جومنالیسیم نے دی ہیں ان سے نین (ابر مکر دعمر) کا قرآن کے فلات کرنالو ہوا اسلمانوں کے روبر وال ان لوگوں کو ایساکرلیناکوئی اہم بات نہیں کھی سلمانو (محالہ کرام) کا بھی یہ حال تقاکہ یا تو انہی کی بارٹی میں شامل ادر حکومت و اقتدار کے حصول میں ان کے ہم تعصد

ی کوئی خارنهیں تھا۔ لیجیے دل تھام کر بڑھیے از مجموعہ ایس ماد ہامعلوم شد۔ مخالفت کر دن نیمین از قرآن در صفر سلمانال یک امر خیلے مہم مذبود مسلمانال نیز با دافل در سرنب خود آنها بودہ دور مقصود با نہا بودند اویا اگر ہم او نہوند جرات حریف زدن درآنہا کہ بابیغیر خدا و دخترا وایس طور سلوک می کردند نداشتہ 44

تح ـ باأرما تدنبي تح واتافور تعاكر بنم برفدا إوران كي صاحبرا دي کے ساتھ برسلوکی کرنے والوں کے معابلين ولألكاجرائ أبسي ر کھتے تھے۔ مامل کلام یہ کرار تران ين على إلغاظ مرك اس معلط دملا علی) کا دکرآجا تا پیمرنجهی ود اینے تعصد سے دستکن نہدتے . اور فداکے عكم دينے يرتهي حكومت كى كرسى ترك يُركة والويكر جفول في يمل مضفور كانحذركها كقاكه نهين ترايك مدمث كمودكرمعا ماختم كريسة اجيساكه انفول نے افاطمہ کو )میراث سے مردم کرنے کے لیے کرد کھایا۔ اور عمرے یہ کوئی تعبیر نېيى كقاكە (ا مامت د خلافت على كى ) أيت كے بارے يں يركبركر فماديت كر یاتو فداسے اس آسے کے نازل کرنے س إجرال يارسول سعاس كيهنيان يس كهول بوكني .

وجلوکام آنکه اگر درقرآن جمای امر
بامراحت بجر در کری شدباز آنها س
وست از مقعو دخو دیر نمید استندٔ
در کریاست برائے گفته خدانی کوئنه
نمتها چول او بکرظام رسازیش مبشتر
بود بایک مدیث ساخگی کار را آنام
می کرد . جنانج راجع بآیات ار ف
دید ند راز عمر جم استبعادے نداخت
که آخرام بگوید خدایا جبرل یا بغیر در
فرستادن با آور دن این آیت شباه
کردنه بچورشد ند سله

له كشعث ا لامرادمعشفدا ما محمينى ص<u>الا/١٢</u>

كوعالم أشكاركرنے كامعى مورى ہے -اس قائراسلام اور رمبراسلام كو كم ازكم تاريخ است. كة ابنده اور درجشنده ادراق يراس طرح كيم ونهيل الهالني ساسي اجن حفرات سينين رمین رضی الشرعنهای حیات وکر دار کا دامن صداقت وعدالت کے ستار دل سے حیک د کم رہاہے ۔ اور تاریخ عالم میں اپنے پرائے سبجن کی عظمتوں اور شیلتوں کوخراج محسین بين كرتي بن جنابهين ماهب شيعه ذق كمتعصب ترجان كي سكل من ودكوب نقاب

ہم شع کی سنتے تھے بزرگوں سے بزرگی جبمائ آئے وعلے کے ہوائی ح

ا قرآن مجيد كلام البي اخداً نے تعالیٰ کی صفت ہے ا املام كىصداقت دحقانيت كى مب سے محمر دميل

ادر روئے زبین کی عزیز دمتین ترین متاع ہ قوم سلم کے لیے سبب فروغ دنجات ؛ السے خدائے تعالیٰ نے نازل فرمایا اور دہی برسم کی کی بنی، ملیدیلی و تحریف اور صالع مونے سے

حفاظت کا ضامن ہے۔ قادر وقوم برور د گار کا عہدہے إِنَّا نَعُنُ نُوْ ثُنَّا اللِّوكُورُ وَإِنَّا بِعَثْكَ بِمِ فِي آثَادا بِرَرَّ أَنَ اورْبُنِكِ كَ كُلْفِظُونَ لُهُ

ہم فودام کے نکہانیں۔

فسيركز الاياناس

'' ( ہم نگہبان ہیں) کہ تحریف د تبدیلی وزیادتی وکمی سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں ا تمام جن و انس اور ساری خلق کے مقد ورس تنہیں ہے کہ اس میں ایک حرت كى كمى مبينى كرك النبيرة تبديل كرسك - اوريونكه الشرتعالي في قرآن کریم کی مفافلت کا دعدہ ذرمایا ہے . اس لیے پیٹھوسیت مرت ڈرآن مٹر لیف پی کی ہے، دومری کسی کتاب کو یہ بات میر نہیں۔ یوخا المت کی طرح پرم

ایک یه که قرآن کریم کومنجوه بنایا که بشر کا کلام اس بی بل بی نه سطحه ایک یه که اس کرمعادضے اور مقابلے سے محفوظ کیا کہ کوئی اس کے مشل کلام بنانے پر قادر نہ ہو۔ ایک پیکہ ساری خلق کو اس کے نمیت ونا بود اور معدوم کرنے سے عابز کونیا كركفاربادجودكمال مداوت كاس كتاب مقدس كيمور كارني لجم قرآن مجيد كى جمة جبى مفاظت كے المئى أتنظام كواسى مقدس كلام نيں ايك ا درمقام يريمي ذكر كياكيام- اراف درب العالمين إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَتُوْالِنَهُ مِنْ بے شک اس قراک کا محفوظ کرنااور يرهوانا بهارے دعے۔ قرآن کے صفات وحسنات اید دی خداونر قدوس کی مفاظت والاقرآن محید ہے۔جس کے بارے میں قرآن وحدیث اور آخارو روایات صا دقرمین آتاہے کہ ● تلادت قرآن سب سے افضل عبادت ہے که المعلمة رأن أفضل ترين تخصيم aĽ کاوٹ قرآن کا ہرون دس کیوں کے برابرے 0 • قرآن مرفنے سے نجات کا ماان ہے ته قرآن کی شغولیت ذکر در ماسے افضل ہے گە تعلیم قرآن م غوب ترین مال سے بہترہے ۵۵ له كنز الايان مدرالافامنل علا لعيم الدين مرا دآبادي قدس فروك ته العلية م ر من ع موال که دنیاری عمران هه انعام \_ ١١١ وترندي ع صل له ترندي ع مطل عه ترزى و ما ما ما معمل اصنا والودادد المات دالرغيب والترابيب عم ما

دّ ان اورصحابهٔ

مثكوة المصابع مك

ابن ماجه وتر مذي ج ٢ وكلا والمرغيب ج٣ وكك

ترندى ج ا مىلل نسائى دابن ماجرومشكوة صريط

4

نله

لله

رّان ادر معایر • تابل رشك دوشخص بين قرآن سيشغف ريمنے والا ا در راہ خدا بين حن كرف والاك قرآن کی تلادت کرنے والا فرع اکبرے محفوظ ہوگا کے ۔ • قرآن رئعے اور راهانے والے رسکینہ کانزول ہوتا ہے کے • دَان برصف مع دُست نازل بوت بي سمه • نوس اَداری سے قرآن پڑھنے والے برانٹر تعالیٰ کی فاص عنایت ہوتی ہے ہے جس سيني من قرآن نهيس، وه ويران خانه م يه قرآن بحول مانا سب سے بڑاگناہ ہے کے کا جس قرآن مجید کی ندکورہ بالانفیبلتوں کوسلیمرکے اُسے حرزِ مال بنائے ہوئے ہیں۔ اورجو عالم اسلام کاقو ام اور فلاح دارین کی سب سے محمرتی ہے له بخارى ٢ ملك وسرع املك كه الادمط والصغيروالكبيرازطراني عه الدوادُدع اصلاً وابن ماجدوالترغيب والترهيب ج م صلالا س بخاری ع م صف م اسل عا موالا فه ابن اج ملك الرغيب جم من المستدرك ماكم ع ا ما ا له تر مذى ع موال ، الرغيب والترهيب ع م صفا ى ترىذىج ٢ م<u>هال</u> الترغيب والترهيب ج ٢ مانيا ، مرقاة ج ٢ مهاك وني مرم مولانا التخار احمقادر فے اپن فاصلان تصنیف فناک قرآن می ان تام من میں کونہایت تشرح وبسط سے کھدہ ، میں نے اسى كاب سے عنو انات كليدكر حوالے نقل كر ديئے ہيں - اس موضوع يريه أر دوز بان ميں نہايت دقيع تصنيعنى - جي الجمع اللسلامي مبارك إدرنے منهايت ابتام سے طبع كيا ہے۔

اس قر آرعظیم سے دلوں میں تنفر کے بیج و نے کے لیے، دورِ حاضر کے شیعہ ام حینی کا فرمان ممه عيبي راكمسلمانان مكتاب يهودو تحريين كاوه عيب جومسلمان يهبودو نسائى ئ گرنسىندىن برائغود نعاریٰ پرلگاتے ہیں ال صحابہ پر انيزيا ابت سود له موجوده توریت ۱ انجیل اورز برروغیره کی طرح جناب حینی صاحب ا ورحفرات شیعد کے نزدیک قرآن بھی محرف دمیدل ہے ، اور ان کے بقول اس کلام مجید کی تحریف کرنے اور الل قرآن سے دنیاکو محرم کرنے والے رسول اللہ کے سی بہل بعاد اللہ (معابركآسان تفاكر) ان آيات كو آن آیات رااز رآن بر دارند وکتاب آسانی راتخرلیف کنند وبرائے ہمیشہ قرآن مجيد سے تكال دين اور كتاب آسانين تحريين كرير ادر بهيشه ك قرآن رااز نظر جهانیال بینداز نرکه سے قرآن کو دنیا دانوں کی گا ہوں سے ویکھا آپ نے آنتا ب سے زیادہ روش دلائل کے با دجود کہ قرآن مجیدام ججزہ کر سالت محدی ہے رصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم) اور تدرت الذخود اس کی محافظت پرستعدہے۔ اور دُورِ نبوت سے آج یک سینہ برسینہ یہ امانتِ خدا دندی مقل ہوتی آرہی ہے۔ بات حرف مفنے کی نہیں ہے تحریر کرکے کتابی شکل میں آنے سے قبل اس سے کہیں زیادہ مضبوط اور شحکم طربغ حفاظ منت حفظ قرآن برصحابه دسول نے اپنی زندگیاں لیگائیں اور صحابہ و انتہ محرففینی ملن<u>موال</u>اً آئے کے حفظ فرآن سے مالامال ہوتے ہیں ۔۔۔ گر شیعدا مام عینی صاحب ہوآج دنیا میں اسلامی انقلاب کے رہنما اور قائد کہے جاتے ہیں وہ سراسراس قرآن کو اسل قرآن ماننے کے لیے تباری مہیں له كشف الاسرارتصنيف تشيعدامام خميني صال الله كشف الامرادمال

جناب المحمين صاحب كى زبان قلم نے جو بات كى ہے وہ كرائى ميں اور كر دیکھنے کی شئے ہے۔ دراصل پوری مشیعہ قوم کا مذابی ذخیرہ تحریف قرآن کا قائل ہے۔ نئی روشیٰ میں آکر سوڈیڑھ موسال پیشتر کھیں شید علارنے تحریف قرآن کے عقيده كوكهنا وَ ناتصور سمجه كر جيكنه كي كوششش في تقي \_\_\_\_ اوركيه لكينه والول نے اس بارے میں لکھا بھی تھا مگران حضرات کی اصح الکتب، اُصول کا فی اور دیگر معتبركتا بول میں قرآن مجید کے محرف ہونے کی روایات آئی زیا دہ اوران کے لحاظ ے ائن ثقة ہیں کمان روایتول اور راولوں کا انکار کو یا بوری شیعی مشزی کا اٹھا، قراریائے گا۔اصول کافی میں ایک متقل باب یہ ہے: باب انس لم يجمع "اس بيان يل كرائمه كيروا كسى نے پوراقرآن جعنبيں كيا إ القران كلمالا الانكب یہ باب ہی اس بات کا تبوت ہے کہ قرآن کی صدیقی وعثمانی تدوس شعول ك نزديك ناقص ب اسى بابين ايك روايت كايه صنه براعة: ماادعىاحلىس " جو آ دی يه داوي کرے که دان الناس انه جمع القراب جم طرح نازل بواتهاوه يؤر ا كله كما أنزل الأكذاب الخ اس کے یاس ہے تودہ کذاب ہے! اس کے بعدے کہ: منفدائ تنزيل كےمطابق قرآن كوعلى بن إلى طالب اور أن ك بعدائد في جمع كيا اور فخفوظ ركما عا الم ایک روایت میں ہے کہ: ''جب قائم (امام غائب) طاہر ہوں گے تووہ قرآن کو تیج طور يرير هيں گے اور و مصحف علی نکاليں گے کے

له اصول کافی صلک

له اصول كافي ما الله

يراورا بنى مبيى روايتول كى بنياد پرسشيد يصرات بيرمانة مي كاصل قرآن الم غائب کے پاس ہے اور موجودہ قرآن ناقص اور محرف ہے اس کے اندر میم دلیے ہوتی اصول كافى كاايك روايت ميس المحكه: حضرت جبرل جوقرآ ن حضور عليه استسلام يرلائے تھے اس میں سترہ ہزاراً تیں تعین کے اورموجوده قرآن مجيد مين كل ٢٩٤٧ آيات بين حب كاماف طلب ييم کرتیبی عقامد کے کما ظ سے اصل قرآن میں سے دس ہزارتین سو چونتیس آیتون کو چیادیاگیایانکال دیاگیا۔گویا آدھا سے بہت زیادہ قرآن غانب ہے۔ ؟ مشہور شیعہ محدّث ومجتہد نوری طبرسی نے اس بارے میں اپن قوم کوتحرافیہ قرآن کے عقیدہ پر قائم و دائم رکھنے کے لئے نہایت عرق ریزی سے ایک صخیم کیاب المع بحس كانام ب فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الادماب "ياس فرقد كم عقيدة تحريف قرآن بركتاب فيصل كي حيثيت ركمتي ب-نی پود کے کچے مجتهدین نے اس کتاب پراعتراضات بھی کئے تنہے جن کا جواب دیتے أوية فورى طرى صاحب في دد الشبهات عن فصل الخطاب. لکمی ۔ اس کتاب میں انہوں نے قرآن مجید کے محرف ہونے کے بارے میں تقریبا تا

ماً فذكوسميك ليام - انبول في ايك دوسرى جد لكها بك و حضرت على رضى الشرعذ في في الله أيت قرآنيه إن خِفْتُ مُر

في اليشمى ك بعداور فَانْكِحُوا مَاطَابَ كَكُمُومِنَ النِّسَايَةِ

ے پہلےایک تہائ قرآن سے زیادہ تھا جوغائب کردیاگیا ، سله

اب سوال به بیدا موتا ہے اجب حضرت علی اور ائمر کے سواکوئی سچا مدوّن قرآن م بى نبيس توان سے وہ صركيول كرغائب كرديا كيا۔ و فيرچورسية و

> اله اصول كافي صلك سله اجتماح طرسی مشلا

جناب طبری صاحب نے نصل الخطاب بیل تحرافی کی تمام روایات کا احتوار کرے ہو کچھ لکھا، اس سے متبادر ہے گریا توان روایات کو بچ مان کرقرآن کو مونی مانوور نہ نہورت دیگر ذخیرہ سخیدیات کی تمام روایتیں اور را دیان یا در مواموتے ہیں کہ شیدی دنیا میں طبری صاحب نے الحکومت الاسلامیہ کے اندر ولایت فہیہ کے دفن کیا گیا۔ اور فود نمین صاحب نے الحکومت الاسلامیہ کے اندر ولایت فہیہ کے بوت میں ان کی کتاب سندرک الوسائل کا حوالہ دیا ہے ۔ اور ان کا ذکر نہا بیت روایتیں دو ہزار سے زائد ہیں ساور بناب فینی صاحب کے دو سر سربرا ما وقع بلی روایتیں دو ہزار سے زائد ہیں ۔ اور جناب فینی صاحب کے دو سر سربرا ما وقع بلی روایتیں دو ہزار سے زائد ہیں ۔ اور جناب فینی صاحب کے دو سر سربرا ما وقع بلی مان موثییں شہور و متواتر ہیں ہے دو کر اور نہیں مان موثییں شہور و متواتر ہیں ہے جن کا صاف طلب شیعہ سے کہ شبعول کے نزدیک قرآن مجیدا سی طرح محت و مبدل ہے جس طرح توریت انجیل اور زبور مبدل معرف ہیں ۔ چنا پنجہ جناب نوری طیرسی روایات و انجاز تقل کرنے انجیل اور زبور مبدل کے جس طرح ہیں ۔ جنابی جنابی خوری طیرسی روایات و انجاز تقل کرنے کے بعد بطورات دلال کلمتے ہیں :

می ان روایات سے دلالت یا اشارة میہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تحریف اور تغیر ہونے میں قرآن لوریت اور انجیل ہی کی طرح ہے اور انجیل ہی کی طرح ہے اور یہ کہ جومنا فقین (معادالتہ معاکمیا کی اسرائیل ہی کے بار سے میں بی اسرائیل ہی کے ماسے بر چلے وانہوں نے تحریف ماسے بر چلے وانہوں نے تحریف ماسے بر چلے وانہوں نے تحریف

فيهاد لالتاولشارة على تون القران كالتوراة والانجيل في وقوع التحريف والتفسيرفيه وزكوب المنافقيين استوتوا المن ين استوتوا على الاشة فيه بني اسرائيل طريقة بني اسرائيل

له نسل الخطاب منك مد نصل الخطاب منك

ا أن إدر صحاب

توريت والجيل مي كياي

فيهالم

معا ذالتہ! حضرات خلفاتے را شدین میں سے بینوں اگلوں کوجب یہ لوگ منافق ، مُرتد، خاتن ہی سے بینوں اگلوں کوجب یہ لوگ افق ، مُرتد، خاتن ہی سجھتے ہیں توان کے ہرکام اور ہرتحر بکہ میں خامیاں کالنا اور اسی اور ہرقسم کے عیوب ان پاک نفوس سے نسوب کرناان کاشیوہ بن گیا۔ اور اسی جمان کوسامنے رکھ کران کی پیدائش کے اولین ہی دور میں ذہین سبایئوں نے خان سازروایات کا ایک طویل سلسلہ باندھ دیا۔ اور نتیجناً یہ فرقہ حقیقی اسٹ لام سے دُور موتاگیا۔

فصل الخطاب مے مصنف نوری طبری صاحب نے اپنی کتابیں وضاحت کی ہے کر قرآن مجید میں ایک متقل سورہ "الولا بیت » کے نام سے تنی ہونہیں ہے یہ ممالفتح مصر تھنے ایران سے صاصل شدہ ایک قلمی شخر قرآن کے اندر ندکورہ نام کی سورہ کو شائع کیا تھا جس کے پنچے فاری زبان میں باریک ترجی ہی ہے۔ گرعکس درعکس کے باعث وہ واضح نہیں ہو بارہا ہے۔ البقہ عرفی عبارت پڑھی جاسکتی ہے۔ البقہ عرفی الی بیت بسم این الم



له فصل الخطاب من كله فعل الخطاب ملا عد مجلة الغع معرشاره عليم مل

قرآك اورمحاب

اس کے علاوہ اصح الکتب کے مطابق اصل قرآن مجیدا ورشیعی قرآن کے چند نونے لکھے جاتے ہیں۔ جس سے واضح ہو کرتھر لیف قرآن کا عقیدہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ ذیل نہیں۔ یہ اور ہات ہے کران کاعقیدہ تقیہ انہیں ظاہر کرنے کی امازت دے نددے۔

شيئ ترآن

ملق عهد ناالی ادمرس قبل کلت فی متلوعتی وفاطمة

والحسن والحسين والاغة من

ذريتهم فَنْسِي وَلَوْنَكِلُ لَهُ عَزْمًاه

(امول كانى مطهد)

"اورہم نے پہلے ہی آدم کو کچہ باتوں کا حکم دیا تھا محمطیا ورفاطہ اورسن اور سین اور ان کی نسل سے ہونے والے باقی اماموں کے بارہے میں کچھروہ آدم بھول گئے ۔اور اس کا قصد نہیں کہا ہے ا<u>مل تسراً ن</u> وَلَقَـٰ لُ عَهِـٰ لُهُ سَا

الى ١٤ مرمين قبسل نشيى ولتم نجد لك

عَزْماً٥

(110-15)

"ادربیث ہمنے آدم کو اس سے پیلے ایک تاکیدی حکم

مع پیچے ایک تا سیدی علم دیا تعبا، توده مبول گیا اور

بم في اس كا تعدد إيا يا

( ده تاکیدی کم یتماکتم مند عدکم پاس نمبایی)

اَنُ كَنُنْكُوْفِيُ دَيُبٍ مِسْتَسَا نَرَّ لُمُنَا عَسَلَى عَسَبُ مِنَا فَعَسَلَى خَسَارُ تَوُالِسُوْسَ مَرْ مِّنُ مِّنُ لِسَهُ الْحُ

( امول کافی مسمه ۲)

"ادراگرتمبیں کچوشک ہواس میں جوہم نے اپنے بندے پرعلی کے بارے " اور اگرتبیں کھ شک ہو اس بی ج ہم نے اپنے (ان خاص) بندے پایا را قوال یس اُتارا تواس جیسی ایک سور ه بنالاؤی

مبی ایک مورن آوے آؤ۔ اور اللہ کے موالیت سب حایتیوں کو بلالو اگرتم سیتے ہو یہ

وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهُ وَدَسُولَنَا فَعَمَدُهُ وَمَا ثَمَ حَسُونَ اللَّهِ عَظِيدُمنًا۔

(احزاب - اع)

"اورجوالله اوراس محرسول کی فرمال برداری کرے اس نے بڑی کا میابی پائی یہ

بِشُمَدَ الشُّ تَرَقُ ابِهِ الشُّ تَرَقُ ابِهِ الشُّ تَرَقُ ابِهِ الشُّهُ مُ انْ يَتُكُفُرُ وا بِمَا الشُّهُ فِي عَسَرِتَى الشُّهُ فِي عَسَرِتَى بَكَ مَلِكُ الشَّهُ فِي عَسَرِتَى بَكَ مَلِكُ الشَّهُ عَلَى الشَّرِكِ وَالمُول انْ مُول فَى الشَّرِكِ وَالمُول انْ مُول فَى الشَّرِكِ المُول المُول الشَّرِكِ اللَّهُ عَسَلَى كَ الرَّحِ مِن الشَّرِكِ اللَّهُ الرَّحِ مِن الشَّرِكِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الشَّرِكِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِقُلْمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُلْعُلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ

بِشُسَمَا اشْتَرَوُادِمِهِ اَنْفُسَهُ مُسَمُ اَنْ تَنَكُفُرُوادِمَا اَنْرَلَ اللهُ بَغُياً اَنْ تَنَكُفُرُ وَاجِمَا اَنْرَلَ اللهُ بَغُياً مَنْ يَنَنَا وَمِنْ عِبَادِ لِهِ (البقرو-40) مَنْ يَنَنَا وَمُونَ عِبَادِ لِهِ (البقرو-40) وَرَيلُ كُرالتِّرِكُ الراسِ مِنْ كُرمُول الراسِ كُوريلُ كُرالتِّركُ الراسِ مِنْ كُرمُول الراسِينَ كُوالتُّ إِنِي نَفْل مِن البِيْ جَن بِندِي رِجاءٍ وَيَ التاريب المَّالِيةِ البِيْرِوركِ بارسِينَ الرامِقِينَ

سَأَلُ سَائِلٌ إِعَنَابِ واقع لِلْكُنْفِرِيْنَ بِولِايةً على ليس لهدا فع (امول كاني ملك) سَا کُلَ سَا جُلُ کَبِعَلَا الْبِعَالَ الْبِعَالَ الْبِعَالَ الْبِعَدُ وَ لِلْكُفِرِيْنَ لَيْسَ لَهُ وَا فِع \* ٥ ( العسازة - ١- ٢) 4.

" ایک مانگے دالادہ عذاب مانگیا ہے جو کا فروں پرولایت علی کی وجہ سے ہونے والا ہے اس کا کوئی کمانے والانہیں یہ

"ایک مانگنے والاوہ عذاب مانگنا ہے جو کا فرول پر ہونے والاہے اس کا کوئی ممالنے والانہیں یہ

ياً انتُهَا النَّاسُ قَلُ جَآء كُوُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ ثَرِّ يَكِمُ ثَى ولاية عَسَلِى فَامِشُوٰ اَحَيُرًا لَكُمُ وَإِنْ تَكُفُرُو ا فَامِشُوٰ احَيْرًا لَكُمُ وَإِنْ تَكُفُرُو ا بولاية عَلَى فَإِنَّ مِنْهِ مَا فِي السَّلُوتِ وَالْوَثِ ( اصول کافی مسئلا )

يْاايُهَاالنَّاسُ قَلُ جَآءُكُ مُنَ الرَّسُولُ بِالْمِقَ مِنُ مَّ تِكُمُ فَاشُول خَائِرًالْكُمُ وَ إِنْ تُكَلَّفُرُ وَا فَإِنَّ مِثْهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ مِثْهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ (النسام ما)

"اے نوگواتمہارے پاس پر دول تہار رب کی طرف سے ولایت علی کے معاطع میں تق کے ساتھ آئے ہو تو ایمان لاؤ اپنے بھلے کواور اگرتم ولایت علی کا انکار کروتو النہ می کا ہے جو کھ آسمانوں اور زمین ہیں ہے! "اے لوگو! تمہارے پاس پررمول می کے ماتھ تمہارے دب کی طرف سے تشریف لائے۔ توایان نے آ دُ اسے سمجلے کو۔ اور اگر تم کفر کرو تو بیشک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسانوں اور زمین ہیں ہے یہ

وَلَوْ اَنَّهُمُ فَعَلُوُ الْمَسَا یُوْ عَظُوُنَ جِهِ فِی عَلِیِّ لَکَانَ خَیْرًا لَّهُمُدُ (اصول کانی مَسُلِّ) "اوراگروه لوگ اس کے مطابق کل کرتے ہوا نہیں نصیحت دی گئی علی کے بارسے میں تواس میں ان کا بھلا تھے ایہ

وَلَوُ ٱلنَّهُ عُرُفَعَ الْمُو الْمَالَةُ الْمَالِقُ الْمُلْقُلُقُ الْمَالِقُ الْمُلْمِقُولِي الْمَالِقُ الْمُلْقِلُ الْمُلْقِلُ الْمُلْقِلُ الْمُلْتِقِلِقُ الْمُلْقِلُ الْمُلْقُلُقُ الْمُلْقِلُ الْمُلْقِلُ الْمُلْعِلِيقُولِي الْمُلْقِلُ الْمُلْقُلُقُ الْمُلْقِلُ الْمُلْقِلُ الْمُلْقِلُ الْمُلْقِلُ الْمُلْقِلُ الْمُلْقِلُ الْمُلْقِلُ الْمُلْقُلُقُ الْمُلْقُلُقُ الْمُلْقُلُهُ الْمُلْقُلُقُ الْمُلْقُلُولُ الْمُلْقُلُقُ الْمُلْقُلُقُ الْمُلْقُلُقُ الْمُلْقُلُقُ الْمُلِقُ الْمُلْقُلُقُ الْمُلْقِلُ الْمُلْقِلُ الْمُلْقِلِقُ الْمُلْمِلُولُ الْمُلْقُلُولُ الْمُلْقُلُولُ الْمُلْقُلُولُ الْمُلْقُلُقُلِقُ الْمُلْقُلِقُ الْمُلْمِلِيلُولُ الْمُلْقِلِيلُولُ الْمُلْمِلِيلُولُ الْمُلْقِلِقُ الْمُلْمِلِيلُولُ الْمُلْمِلِيلُولُ الْمُلْمِلِيلُولُ الْمُلْمِلِيلُولُ الْمُلْمِلِيلُولُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمِلِيلُولُ الْمُلْمِلِيلُولُ الْمُلْمِلُولُ الْمُلْمِلُولُ الْمُلْمِلُولُ الْمُلْمِلُولُ الْمُلْمُلُولُولُولُ الْمُلْمِلِيلُولُولُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمِلُولُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمِلُولُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمِلُولُولُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلِمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلِ

وأن ادر محاب

آفاب سے زیادہ روش ولائل کے باوجود کر قرآن مجید ، معجز و رسالت محری استی النہ تعالیٰ علیہ د آلہ و صبحہ و سلم ) اور قدرت الا نوداس کی مجافظت پر ستعد ہے۔ اور دور نبوت سے آج کہ سینہ یہ سینہ یہ امانت خداوندی فتا مل ہوئے اس مرف سفینے کی نہیں ہے۔ تمحریر کرکے کہ آبی شکل میں آئے سے قبل اس سے کہیں زیادہ مضبوط اور سنحا کہ طریقہ سفاظت ، حفظ قرآن پر سحابہ رسول نے اپنی زندگیال اسکائیں اور صحابہ واتمہ کے حقیقی ماننے والے آج کے سخط قرآن سے مالا مال ہوئے ہیں ۔۔۔۔۔۔ مگر فرقہ سشیعہ اور ماس کے رہنما خمینی صاحب ہوآج دُنیا ہیں اس الم انقلاب کے رہنما اور قائد اس کے رہنما خمینی صاحب ہوآج دُنیا ہیں اس الم انتقلاب کے رہنما اور قائد اس کے رہنما خمینی صاحب ہوآج دُنیا ہیں اس الم عقیدہ کچھ اپنے فرقہ سے الگ تو شہیں ۔۔ و اس کے بعد ایس سے اس کا عقیدہ کچھ اپنے فرقہ سے الگ تو

"اے اسلام اللہ القالب کا مبزیاغ دنیا کو دکھانے والے! اگر قرآن ہی نا قابل میں ہوائی ہوائی ہے اگر قرآن ہی نا قابل میں ہوائی اور داہ سے در آ مدشدہ میں اور داہ سے در آ مدشدہ بیں ۔ اور یقینا ہی تو ایسا انقلاب یشید انقلاب تو کہلا سکا ہے۔ فیمی انقلاب کے نام سے تو موسوم کیا جا سکتا ہے مگر العیا ذباللہ اسے اسے اسے اسے تو موسوم کیا جا سکتا ہے مگر العیا ذباللہ اسے اسے اسے اسے اسے اسے کا نام دے کرا مسلام ، پینمبراسے الم اور قرآن مجید کور سو اللہ کرنے کی کو سنت ہو سکتا ہے۔ کرنے کی کو سنت ہرگر نہ کی جاتے۔

مجودے بھا ہے مشیوں کوبا درکر ناچاہیے کہ اسسلام کے نام پر ہراُ شخے والا عکم حقیق اسٹلام کا پر جم نہیں ہوتا۔ آج ایشیا کے مالک کی طرح یورپ کے مالک میں بسنے والے کچے سیدھے مادے لوگ مجی اس فلط فہمی کا شکار ہیں کہ اسٹلام اسٹلام کا نام لینے والے

(التاديماء ایرانی رمنا - قرآن والے استلام کانقلاب لارہے ہیں ان حقائق كى روشى مين مير كمدسكما بول كرسه تبیں کالی گمٹاکا بمی نہیں بہمانت آیا فيمن سے دُحوال أَحْمَا عِمْ كَيْمَ بِوسادلَ ا اسلای انقلاب محض ده موسکتا ب بوقرآن کی بنیادوں پر بریاکیا مائے اور موفرقہ فودقر آن کی محت کا منکر اور علی طور رسی فرقه میں کوئی مافظ قرآن ای بہیں ہوتا اسے تم قرآن والا فرقہ کیسے كه سكته بو \_ أنكعيس كمول كرد يكموكه اس فرقه كو توفود قرآن في ودور كرديا بي قرآن مبولان قرآن كيسينون مين بسامي - اور انہیں مدی اور نور مخشتا ہے۔ گرجی فرقے نے نمادمان قرآن، اور رفقائے ماحب قرآن سے عناد کیا قرآن نے خودان کوراندہ درگاہ كرديا مقدس جاعبة وصحابركي وضمني اورعناد كادنيامي اسي زقه كو یه و بال مُجُكَّتنا پردر ماہے۔ روز حشر كيا بوكا اسے بحى فرا موش نه كيامات مماري الشتافي ه

رنگ جب محشریں لائے گا توار جائے گارنگ یوں نے کہتے سرخی ٹون شہیداں کچے نہیں قرآن کی صندقی وعثما نی تدوین مه اور صفرت علی گرچیت تربیسے کرجس طرح اس کی صندین کے سیسیا میں يدناعلى كرم الشروجية كممات ادروامنع ارشادات موجودين جبياكه آب فيصغمات عن من المنظرة مايا - حفاظت قرآن كرمك مي اوراس كى تدوين كے معلم مي موت بدنا اوبكر بارغار رسول كى مساعئ تجميله ا در فه دمات عاليه كوتجبى حضرت شير فعارمني المتدعمة ا واتسكا ن اندازيس خراج محسينيش وماياب

ابن سعد، الوتعلى (مسندمير) إلونعيم (معرفيمس) ميشمرن إبي دادُ د (نضائل الصحاب ل المصاحب بين اور ابن مبارك حضرت على مرتضاي رمنى الشرعندسے بسندهس دادى ميں.

ولاعلى نے فرمایا اعظم الناس في المصاحف اجرًا

معادین کی فدمت کے ملیے ہیں سب سےعظیم اج صغرت او کرکاہے الو بكريرالله كي رفعت بو. و ه يها يخف إس جنول نے كاب الله كى تدون فرائ

اسی طرح سیدناعتمان غنی رضی الترعند کے بارے میں ارشاد مرتصوی ہے حفرت عثمان کے بارے میں فیر کے بروا کھ ذكر أغول في معامعت كے بالے ميں جوك إمارى ايك جاءت ك اتفاق ادر

مشورے سے کیا۔

لاتقولوا في عثمان الاخيُّرا فوا للَّم مأ فعل الذي نعل في المصاحب الامن ملامناك

ابوبكر. رحمة الله على إلى بكر

موارّل من مجع كتاب الله له

ك نع الباريع ٩ مسك وكز العال ج الموسط بجواله تدوين قرآن مصنفه مولانا محدا محدالمصباحي مطبوعه المح الإث لاي مبادك فرصك مله اينما

قرآن اورمحایا د کلماآب سے ذخائر مد

دیمهاآب نے ذفائر مدیث نے داضح کیا کہ صرت مولاعلی کرم اللہ و بہا نوداس بات
کا اعترات کر رہے ہیں اور صرت سیدنا الو بکر صدیق اور سیدنا عثم ای فنی کی قرآنی فد بات
مع و تدوین کے بارے میں صدیقی وغمانی مساعی کو سراہتے ہوئے انھیں اپنی وعاوٰں سے
فوازتے ہیں ۔ اور رُتِ کا کمنات کے صفورانھیں اج عظیم کا حقد ارتھیم ارہے ہیں ۔ کہاں ہی وہ لوگ
جو عمیت علی کا ڈھنڈ وراپیٹے ہیں ۔ اور تو دان کے مددع ومت ورکو الزامات کا نشانہ
بناکر عضب سرتھنوی اور جلال اسداللہی کو برائیگی تہ کر ہے ہیں ۔ ایک طرف یا در ہو ایسی سے
اور دوسری طرف فعال وراس کی فعدائی کے وہ تمام برگزیدہ بندے جوحی تعالی کے قرآن کو حق
میم مینے سے لگائے ہوئے ہیں ہے

يە وقت امتحكان جذب دل كيناكل آيا ميں الزام اُك كو ديت تھاقعۇان كل آيا

حفاظتِ قرآن عظیم کے سلسے میں صحابۂ کا کوکتنے حسّاس تھے ؛ اور بابِ علم النبی ستیدناعلی ترطنی : رضی النتہ عنہ کی جلیل المربنتی کا کیا کہنا ! روایات میں بلتاہے کہ

درونولی میں شہرانطاکیہ کے اہل کتا بیس سے کچھ لوگ دربار مرتضوی میں یہ در نوا سے کے موات در بارم تضوی میں یہ در نوا سے کر صامنہ ہوئے کہ قرآن مجید میں جس میک حضرت ہوئی اور صفر علیہ استام کا ذکر ہے ، اس میں ایک نفظ کے محض ایک نفظ کی دجہ سے شہرا نطاکیہ کے باشندوں کے سرکان کا نیک کا مواج ۔ ہماری بدنا می کا یہ داغ اگر آپ جا ہیں تو وص سکتا ہے ۔ آپ نے بوج جا دہ کون سامقام ہے ؛ انفول نے کہا کہ قرآن مجید کے سولھویں ہے ۔ آپ نے بوج جا دہ کون سامقام ہے ؛ انفول نے کہا کہ قرآن مجید کے سولھویں جزیم آیت اس طرح ہے فابوال یصنیفوها رجس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان دونوں کی مہانداری سے انکارکر دیا۔)

جاری آب سے مرت اتنی درخواست ہے کہ آپ باد کا نقط ہٹاکرا دیراگر دونیں دونیں کا دیں ہوجائے گاکدان دونوں دونین فابوا کا فاقر اکر دیں تراس کا مفہوم سے ہوجائے گاکدان دونوں کی ضیا فت کی مضرت مولاعلی کرم اوٹر وجہ شنے جواب دیا کہ اگر کوئی دنیا کی ساری دونت خرج کرکے قرآن کے نقط کو بدلنا جا ہے گا چو بھی یہ نامکن ہے۔ گوا قرآن دونت خرج کرکے قرآن کے نقط کو بدلنا جا ہے گا چو بھی یہ نامکن ہے۔ گوا قرآن

حون موت لقط نقط معیے ہے دیسے ہی رہےگا۔ میں پر مجتابوں کیا اب مجمی یہ اب اور کرانے کی رہ گئے ہے کہ اہل عنا دف مقدس محا بدیر بعد کے زمانے میں ہما بہت ساری الزام تراستیاں کی ہم الحقیس سے ایک یر بھی ہے۔

جہت ساری امرام موسیاں ہیں۔ یاں سے ایک یہ باتی ہے۔

ہمارے فاضل دوست مولانا مجراح دممیا می نے اپنی تحقاتی سنیف

ہماری موضوع کو برہان و دلائل سے وب مزین کیا ہے۔ ابہم اس کے چندا قتبا سات درج کرتے ہیں

"ددایا ہے شیعہ ہی سے ثابت ہے کہ تمام انگر اہل بیت ،اسی قرآن کی قرائت فرماتے ناسی سے اسی حاست بلال اسی سے است شہاد ،اسی کی تفسیرا دراسی برعس کرتے ، ام

صرع سکری کی طون نسوب تفسیراسی قرآن کی ہے۔ شیعہ اسے اپنے بچن فادوں

گردالوں کو بڑھاتے ہیں۔ اور نماذی اس کی قرائت کرتے کو اسے اپنے بچن فادوں

گردالوں کو بڑھاتے ہیں۔ اور نماذی اسی کی قرائت کرتے کو اسے ہے۔

دراغوركري كماس قرآن كى تحريف كيون كرجوسكى جميدا بتداونزول سے زمان كر دورة كى جميدا بتداونزول سے زمان كر دورة كى كم بى بى بائد عندان سب بردھتے بڑھاتے سكھتے كى مات منظاكرتے اور حفظ كراتے رہے ہوں .

ہزادہا ہزر مفاظ بھی پیا ہوگئے ہوں۔ان میں اہلِ بیتِ کرام بھی ہی شیعانِ علی بھی اور محبان اہل بیت بھی۔ کیا سب کے سب اپنی بھیارت اور بھیرت اور اسلامی ضمیرکو کچل کرقرآن کے معلیے میں استے ہزول ، نرم اور کہل بن جائیں گے کہ حفظ اور علم ہوتے ہوئے بھی تم لیت شدہ قرآن قبول کرلیں گے ؟ ایک ایسا قرآن می کی ہزاروں غیر سوخ آیات مذف کردگ کی ہول،

ایک ایسا قران می مزار ون عرضوی ایات مذف کردی مون بول ،
ادر کچد کا کچه بنا دیاگیا موجب که دین کے معلم میں ان کے تصلّب اور می گونی کی جراب میں مراز میں کوئی کی جراب میں مونی اور شاندار رکھارڈیے تھا کہ فار وقی اعظم صبے مراز اللہ میں مونی مونی کوئی دیا کرتا \_\_\_\_\_ بھران ضلفاءِ دید بہ وسٹمت خلیفہ کو برم مرتز مرمولی آدمی بھی کوگ دیا کرتا \_\_\_\_\_ بھران ضلفاءِ

له مطبوعه المجمع الامثلاي مبارك بور (ملكم الم 19 م)

کیا یکسی ملیم الو استی خص کے قیاس میں آنے والی بات ہے کہ عمولی افزش و خطابر قرصحابہ کی وہ خاندار جمارت ، اور تحریب قرآن جیسے جرم عظیم پریہ بزدلی اور ملاجئت کرجنگ وحرب اور مقابلہ و مقاتلہ آو کجا جون و چرا بھی نذکیں کسی سے کوئی مدلئے احتجاج اور آوازہ اصلاح و تر دیر میں بلندنہ ہوئ والعیاذ بالٹر لے

المح جل كر لكھتے ہيں

ربالعالمین ار از درا تا ہے

یا آی کا الر سول کر کے کہ کہ کا آئز ل اے دسول پہنیا دوجو کی بہنیا تھیں

الیک مِن رَبِّو کَ دَ اِن لَکُر تَفعک تھارے دب کی طون سے اور ایسانہ

الیک مِن رَبِّو کَ دَ اِن لَکُر تَفعک جو تھارے دب کی طون سے اور ایسانہ

دما بکن کے دسول اسلام طیہ العسلوة والتسلیم نے کارمبلین کی تمیں ذرائی اینیں ؟ اگر

ال کی بلیغ محمل نہیں ہوئی تو یقینا دین اسلام بھی انجی ناتھ ہے۔ روا نص بھی

ان کی بیغ محمل ہیں ہوئی تو یقینا دین اسلام بھی ایک ناتھ ہے۔ روا نص بھی

ان کی بیغ محمل اور اگر دسول کریم صلی الشرق الی علیہ دسلم کی تبلیغ بوری ہوئی ہوا ہوں

معمل سے میں اور اگر دسول کریم صلی الشرق الی علیہ دسلم کی تبلیغ بوری ہوئی ہوا ہوں

امر موجو دہ امت کو بھی ۔ ور مذہوں بین جین حکا۔ اس وقت کی امت کو بھی

اور موجو دہ امت کو بھی ۔ ور مذہوں بیا جین کہ اس تبلیغ سے فائدہ ہی کیا ہوا ؟ جب

46

(بعولِ شیعه) قرآن آج نگ اپنی امنی آنکل میں دنیا کے سکنے نہ آیا۔ اور پوری دنیا گراہی دہم مرکب میں مبتلاہے۔ دوسری کتاب کوقر آن سمجے عمل پرا ہے " کے

وسيعمر بالنبيعم كفرات شيعي كيفن دى شورهلار في الناخ فرق كي منافي الماس كوفلا قراديا م

ا درخود کواس سے بری قرار دیاہے ، ان میں با بویداس مقیدے کا کھلافی الفت ہے۔ ا برخود کواس سے بری قرار دیاہے ، ان میں با بویداس مقیدے کا کھلافی الفت ہے۔ ا باغل من الم اللہ تفسیر قرآن میں جس کا ناتم جمع البیان "ہے اس فاسر عقیدے کا

وب رد کیاہے بہم اس کا اُر دُوفُلاصہ دیا ناظرین کرتے ہیں۔ " قرآن مجید میں کھ اضافے کا دعویٰ اجماعی طور سرسے کے ز

" قرآن مجید میں کچھ اضافے کا دعویٰ اجماعی طُور پرسب کے نزدیک باطل ہے۔ رہا صند ف اور کی کا خیال تو یہ ہمارے اصحاب شید اور حشویہ عامہ کی ایک جماعت سے منقول ہے۔ مگر میمے یہ ہے کہ قرآن میں کو فی صند اور کمی بھی نہمیں ہوئی۔ مرتفنی دمستند شیعی عالم ہے نے اس بات کی تا گید کی ہے اور سائل طبر سیا ہے کے جواب میں اس پر بھر پور کلام کیا ہے ، اور متعدد مقا مات پر ذکر کیا ہے کہ نقبل قرآن کی صن اس طرح لیفینی ہے جیسے مشہور شہرول (کم المدین ابنداد وغیرہ) کا تبرت ابرے بڑے اس حوادث و و قائع (جیسے طوفان فوح وغیرہ) کا ظہور المشہور کتا إلى اور عرب کے تحر برشدہ

شعروں کا وجود مینی ہے۔ قرآن کے ساتھ احتنابہت زیادہ اس کی نقل و صاطت کے اس ب وادا

اوراس مدکو پہنچ ہوئے تھے جہال تک ذکورہ جیرول ہیں ندتھ اس لیے کر آن نبوت کا مجوز ا ور علوم شرعید دا حکام دنیہ کا ما فذہب سل علیاء اس کی حفاظت د میانت میں آخری مدکر پہنچ ، یہال تک کہ اس کے اعراب، قرأت مودف آیا

سب کے اختلافات مجی دریافت کیے۔ مجمریہ کیونکر مکن کہ استفاہتمام اور ضبوا شدید

قرآن ادر محابه

کے باد جود قرآن میں کوئی تبدیلی یا کمی واقع ہو۔ مرتعنی نے بیمی کہاہے کہ قرآن کی تغسيرا وراس كے اجزاء كے نقل كى صحت بھى اسى طرح تينى ہے جس طرح مجموعے كى تعت بى داغ بى . ادريد ايسى ئى بى جىسى تصنيف شده كابول كى بار می صروری طور پرمعلوم ہوتاہے مثلًا سیبویہ اورمزنی کی کتاب، اس فن سے شغف رکھنے والے ان کی تفصیلات بھی اسی طح مبانتے ہیں جیسے مجموصہ کے متعلق مانتے ہی بہاں کک کسیریک کتاب میں اگر کوئی نو کا ایسا باب دافل کے جودراصل كتاب كان بوتر دوبهيان من أجائي كا- اورعلوم بوجل كاكريد الحاتى م، اصل كا بكانهيس بهي بات كتاب المزنى كے متعلق بھي ہوگي. جب ان سب کا یہ صال ہے تو قرآن کے نقل دغبط کا اہمام تو کتاب بیبویہ اور درادین شعرار کے ضبط د حفظ سے کہیں زیادہ ہے۔ مرتصیٰ نے پیجی کہا ہے كررسول الشرصلي الشرتعال عنيه وسلم كے زمانے ميں قرآن كى جمع و تاليعت اس طح تمی جیسے اب ہے ۔ یہ تھی بتایا کہ اسیہ اور حشویہ کے جولوگ اس کے خلا ن ہی ان كاكوني اعتبارنهي .كيول كه اس اختلات كاصل تعلق چند را ديان حديث مع ہے ، حجموں نے ضعیف صرفی صحع گمان کرکے نقل کر دیں ، اس طرح کی جیزوں کے اعت بقینی اور طعی الصحة امر ( قرآن کا ہر نقص سے محفوظ ہونا ) سے رجوع نہیں کیاجا مکتا کے

ا من مصنف تدوین قرآن طبری کیم مفصل عبارت کا حوالد دینے کے بعد اس پر تبھرہ کرتے ہوئے تھتے ہیں۔ ابو کے تکھتے ہیں

اس والے سے چنداور معلوم ہوئے

آ درآن میکسی اصلفے کا دعوی شیعہ داہل سنت مب کے نزدیک بالا جماع ہالی ج

له مجمع البيان في تغيير القرآن لاطبري كبير و الفن الخامس في استياد من علم القرآن ع اصف مطبوعه كارخان كربلاني . تهران جوالد تدوين قرآن ما ١٠٥/٢٠٠٠

س شیوں کے فرقہ المامی کا مذہبہ کر آن میں حذت و کمی ہوئی ہے۔
مضو بدظا ہر نعمومی بڑمل کرنے والے محدثمین ) کو بھی اس میں شامل کیا ہے۔ بگر
میں مہم نہیں وال کا تعلق صرف ان روایات کی نقل سے ہے ہجن میں کچھ الیے
کلمات کا ذکر ہے جو قرآن میں نہیں ۔ پہلے کسی نے انحسی جزوقرآن بتایا تھا گر
شاذ ، فلات 'اجماع یا قرآن کے دورہ ان فیرہ میں نسوخ ہونے کے باعث دوقرآن
مذم مرسے یا ان کا ثبوت آ حاد سے اور فی ترطی ہے ۔ اس لیے ان کی کتابت و
قرائت کا موال بی نہیں پیدا ہوتا ۔ بہر حال حشویہ ان کلمات کی قرآنیت اور قرآن میں
حذت و کمی کے قائل نہیں

ال قرآك من مذت وكمي كا دعوى كمي باطلب

العرب الكليسي وكرمتواترات عالمي طرح بالكليسي ب

قرآن کی حفاظت اور حفظ وصحت کاصد درجه اہتمام کیا گیا ہے ہواس کی صحت اور صندن واضافے سے یاک ہونے کی کائی دلیل ہے

آ قرآن می کوئی صذف داضافد یا تبدیلی نہیں ایہی سے جوارگ اس کے مخالفت کاکوئی اصفار تہیں ع

قرآن کی بخت اورغیر سلمین می توری لاکھ پر بھاری ہے گواہی تیری کے اور بھیرت کی تفتد

ادر رائے ۔ ابہم ذیل میں چند غیر مسلم مفارین کی آراد قر آن جمید کی صحت کے باتے میں میٹ کریں گئے ۔ جن سے اندازہ ہو گاکہ صد درج متعصب اور خود پند ہونے کے با دجود منتقب مار میں منتقب مار میں منتقب میں میں منتقب میں میں منتقب میں میں منتقب میں منتقب میں منتقب میں منتقب میں منتقب میں منتقب میں

الممیں اس اعرّات سے مغربہیں کرقرآن تبدیلی سے پاک ہے ۔ \* لائٹ آٹ محد'' میں محابۂ کرام کی غیر معمد لی قرب حا فظیر کا ڈکرکرتے ہوئے دمی قرآن

كى مفتوطيت كا او ارامشبورانگرزمورخ سروليم ميورس سني . ده مكمتاب

له تردين سفي ٢٠٥

وآن ا درمحاية "ان کی قوب مانظ انتہال درج کی تھی ادراس کو دہ لوگ قرآب کریم ادکرنے کے ملسع ميس براى مركرى سے كامي لاتے تھے -ان كاما نظراكيا مغبولاتها اور ان كى محت ايسى ۋى تى اكد كن امحاب يغيركى حيات مي برى محت كرماتم تام دعى كرمغاير مسكتر تع إلى له والمع رہے کہ یہ وہی میورہ جو سٹرتین می اپنی اسلام دشمنی ا در تغیراسلام سے عناد کے سلسلے یں مددر صفہورہے اپنی اسی کابیں دوسری جا کھتا ہے معضرت محد اصلی الشرتعال علیدر ملم) کی وفات کے رئی صدی کے اندرسی الیے شديدمنا حثات شروع بوكئ اوربايك بنديان ابحرآئين جن كي تتيمين حزبتاتان ر رضى الشُّرعن الشَّهد كرديا كُ أورية اختلات آج بحي من الكن ال ما فرقول می قرآن ایکسری ہے - مرزمانے می قواتر کے ساتھ ان بھی فرقوں کا ایک بی قرآن روسنا ، اس بات كى روش دلى ب كرآع بهار سامن دى معيف ب واس برقسمت (معاذالد) فليفرك عكم سے تياركياكيا مقاد شايد يورى دنيا ميس كوئي اور اسى كما بنيس مع مى عبارت بارومديون ك الى طرع بغر تبديل كياتى رى بد - قرآن فرأت كافتان مرت الكرفور رببت كمقداري مي كم ادرآگے بڑھیے۔ بامور تھ اسمتھرے سنے بکھتا ہے " ہم ایک کتاب (قرآن) رکھتے ہیں جواپنی اصلیت امفوطیت اور معنا میں کی بے ترتیبی میں باصل کیاہے۔لین اس کی جوہری صداقت میں کوئی جمیم سنحده شك ندكرسكال سل قرآن کے یا سے بی غیر سلم قلم کاوں کی آراء ا قرآن کے یا سے بی مقد سلم قلم کاوں کی آراء ا LIFE OF MOHAMMAD BY SIR W. MUIR کے LIFE OF MOHAMMAD BY SIR. W. MUIR P. 22 - 23 BASWORTH OPCIL. P. 22

وآن ادرمحابه

41

قرم و ملت کی ترتی ابقاء اور کشخکام کا اصل مبدأ و ما خذہ بشر اُنع کا متن از ندگیون کا امول ا جموعهٔ قوانین رم برشیمهٔ صدق وصفا ہے مسلمانان عالم نے دنیا کے ہرمیدان بی انہی تسر آنی بنیادوں کواینا کر چرت انگیز کارنا سے انجام دیئے۔

اسلام صاف وشغاف نظریات کا نام ہے ، جو ہر محاظ سے جامع مانع ہے ، جس کا موسی اوّل غیر سلم سلم نزدیک بھی میری غیر مبدل قرآن ہے۔ اب ہم ذیل میں مجد تفصیل کے ساتھ مستشر تنویں اور دیگر غیر سلم اہٰ آئی کا اور علماء کی غومی آراز ہیں کریں گئے۔

مشر اولدرس كتيمي

" حضرت محد رصلی الشرعلي وسلم) كا مجعيلا يا بهوا ندم، بالكل واضح اورصان ہے، وه ايك مانع عقيده م جوايك بن كن بعيني قرآن پرمبنى م الله

של של פול (HISTORY OF THE WORLD) אין שו פוני ברים או

بیانہ

" رّ آن ایک عام ندای، تدنی، کلی، تجارتی، دلوانی، فرجداری دغیره کا ضابطی، ادر برایک امریرهادی ہے ۔ ندایی عبارت سے کے رجمانی موت بعاعت کے حقوق سے کے رحقوق افراد، اضلاق، بوائم، دنیوی سنرا وبڑا دغیرہ تک کے عام احکام قرآن ہی وجو دہیں ، ان ہی امول بھی ہیں جن کی بنا، پر، مکومت کی بنیاد پڑی ادر اس کے ملکی قوائین اخذ کیے جاتے ہیں ۔ اور روز مرہ کے مقدات جانی ملی کا فیصلہ کیا جا گئے۔ قرآن ایک بے نظر تا فون ہوایت ہے ۔ اس کی تعلیمات فطرت انسانی کے مطابق ہیں ہیں ۔

دی گریٹ ٹیچر (THE GRET TEACHER) میں قرآن کو تمام عیوب مذمومہ سے کس طرح منزواد

له پیشواری الاول معلاط که نغوش رسول نبرج م مسنم ۲۹۹

دد منجار ادربہت سی تو میوں کے جن پر قرآن فر کرسکتا ہے ، دونہا یت ہی عیا ں إِن الك تروه مُزَدِّبا نه انداز اورعظت جس كوقر آن فداكا ذكريا خاره كرتي بدك ترنظ ركمتابي اكده فداسخوا بشاب رذيله اورانساني جذبات كونسوب نهبس كتا-اور دوسرى فونى يهد كوه تام نامبذب وناخاك تداكامات اور بیانات سے بالک منزہ ہے جو برسمتی سے بہودوں کے معالف ای عامیں۔ وَّالْ تَام قَابِلِ الكَارِعِيوبِ عِي الكَلْمُرْاجِ السيرِضِيف مِغْنِين وَف كيرى كلين بيس بوسكتى - اس كومفروع سے اخير تك يڑھ جا د مگر تہذيب كے رضارو ير ذرا مح المعين عائم المناسكة عالي كا حدث یع کے بعد دنیا کی افلاقی حالت تباہ ہوئی تھی، ہرطرت جہات کی كمنائس جمائي تعيس- مرمت بحيني اور بدامني كمترار بدند تح بتحرد ل كرة البيرستش مجماعاتا كفا. اوركش باتون مع بالكل يربيزنهين كياعاً القاء ان مالات يل جعزت محد إصلى الشرعليدوكم عدا بوت ادر االاعلى الخول في آن كى اشاعت كى - يدايك آمان اورعام فهم ندېي قانون ہے جس ميں انساني زندگي كى اسلاح کے لیے مب کچہ موجودہے۔ اس کی ایک اقبازی شان پرہے کہ اس کی تعيمات نطرت انساني كے مطابق مي واس ندمي قانون نے ايك طرح اُدح كى اصلاح کے لیے ہدایت کی ہے اور دوسری طاف دنیوی تی کے بیش بہا امول تعليم كي إلى " مله واكر لدولف كيل في كماكم « رِّ آن سِ عَقَا مُرُوا فُلاق اور ان كى بنارير قانون كالمل مجموعه موجود ب " الله فهورجرمن شاع غيرمبدل قرآن كي ما ذميت ، أثر انگيزي اورمقناطيسيت كو اسطح خاج میں بیس کرتا ہے له لقوش دمول نمرى م صفى ١٢٩٩ کے موالہ شکورہ بالا

"قرآن کی مالت ہے کہ اس کی دل فریمی بتدریج فریغتہ کرتی میٹوب كرتى إدر اخش ايكرة ت آيز تحري وال دي ب - اس مل يكاب تام زبا ولى از كرتى ركى كى يا له الرملوكا وَلِ" اوب العرب، كي والي سي منقول المك اسلام کی نبیاد قرآن پرم ، جو تران کا جھنڈ اُاڑا تا ہے، وتعلیم دیتا ہے ک السان و نرجا تا بواس كوسكم وحكر دياب كراستال المكت مت عزت نفس، منهایت لازی بی - اس کی ولیوصیات شایستگی ا در ترزن کی س سے بڑی نیادہیں کله و آن کی جامعیت اور کا طیت بھی اس کے مع اتابی سے اس کا اعراث مولیوسدو نے کیا ہے جے ادب العرب کے والے سے نقل کیا گیلہے ، دہ کتے ہیں "وه آ داب وامهرل جو فلسفهٔ وحکت پر قائم میں جن کی نبیا د عدل دانسان پر ے ، جو دنیا کو بھلائی اور اسلام کی ملیم دیتے ہیں ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو قرآن میں نہ ہو۔ د ہ اعتدال اور میا نہ ردی کاطور بکھا تاہے۔ گراہی سے بچا تا ہے۔ اخلاقی کرور اول سے کال کرفضائل کی روشنی میں لا المسم، اورا سَانی زندگی کے نقائص کو کمال سے بدل دیتا ہے ! علی برنش انسائيكويذيا لفظ قرآن كامقاله كارتكمتاب "قرآن كے! حكام مطابق عقل جمکت داقع ہوئے ہیں كہ اگرانسان المفیع حتم معہد ے دیجے ترووایک یاکیزہ زندگابررنے کے تفیل بوسکتے ہیں الله

> له رساله ولوی دیلی دمضان می هی ها می نوش رسول نمبره م صفوه ۴۵ می می در ه ه ه مد ۱۷۹ میکه الیننا

أن الاصحابه مروارلائل نے کہا مرب زدید جرای کی معانی می کالی اور دور در از کرداند اول اورسب سے آخرہ فوبیاں بیان بوسکتی ہی، اپنیس رکھتی ہے۔ بلکہ درال برقم کی تومیت مرت ای سے بوسکتی ہے کے شرا مسين لين إلى حرّ و أن الم ازكسيم رقيد الله المارة الما SCHOLL (GUIDANCE OF HOLY QURAN) "قرآن كوحفت عجد رصلى الشرطليوسلم) في ايك الرك وقت مي دنيا ك ملينيش كيا، جب كه برطون تاريكي اورجهالت كي مكمراني تمي . اخلاق انساني كا جنازه كل چكا كفا بن ركستى كالمرطف زور كفا قرآن في تام كرا أيول كوشايا جن وُرُناپر تھائے ہوئے ملسل چھ صدماں گزر کی تقیں . قران نے دنیا کو اعلى اخلاق كى تعليم دى اعلى حقالت بكعلت الله كالمول كورهم دل اوردشيول كور بينرگار بناديا. اگري كتاب شائع نه بوتى توانساني الملاق تباه بوجاتياد ر دنیا کے باستندے برائے نام انسان رہ جاتے کے دی لائف آن رملین میں کا وُنٹ السانی کا قرآن کے بالے میں باین ندکورہے "يك برقرآن عالم الن ف ك ي ايك بهترين دابر ب، اس بهتديب ب، شايستگى ہے، ترن ہے، معاشرت ہے، اور افلاق كى اصلاح كے يے ہدایت ہے۔ اگرمون یک ب دنیا کے سامنے ہوتی اور کوئی ریفاومر بیدانہوتا تریه مالم انسانی کی رہنانی کے لیے کانی تھی ۔ ان فائدوں کے ماتھ ہی جب ہم ام بات پرغورکرتے ہیں کہ پر کتاب ایسے وقت میں دنیاکے رامنے میں کی گئتھیا جب كه برط ن آتش فاد ك شرارك بلندتم فول وارى اورد اكرزني كاتم يك له نعوشي رسول نبرع نم منع ١٧١ جاری متی، اورفش بازن سے بائل پر بیز نہیں کیا جاتا مقدان کاب نے تام گراہیوں کا فاتہ کردیا۔ له

دى يالولرريكي أف دى وراله (THE POPULAR RELIGION OF THE WORLD) من

مسٹرطانس کارلائل کیا کہتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں

قرآن ایک آسان اورعام فہم مذہبی کتاب ہے۔ یہ کتاب ایسے وقت ہیں کونیا کے سامنے بیش کائی جب کہ طرح طرح کی گراہیاں مشرق سے مغرب کہ اور شال سے جنوب تک بھیلی ہوئی تھیں۔ ان نیت ، شرافت اور تہذیب و تمدن کا نام مث چکا تھا ، ہرطون ہے ہینی اور بدائنی نظراتی تھی اور نیس بروری کی ظلمتوں کا طوفا اسٹ ڈی ایت اے قرآن نے اپنی تعلمات سے اس دسکون اور مجبت کے جذبات بیدا کے ۔ بے عیاف کی ظلمتیں کا فرز تو گئیں۔ اور ظروستم کا بازار سرور قرائی بزادوں گراہ را وراست پر آگئے اور بے شاروشی شائے۔ اس کتاب نے دنیا کی کا یا بیٹ دی ، اس نے میا ہلوں کو عالم ، ظالموں کو دھم دل اور عیش پرستوں کو پرمیزگار بناویا۔ بل

بیگیر ان است الم (PICTUREIN ISLAN) میں پر دفیسر ہر برٹ واکل نے قراک مجید کو ، جو خداکا غیرمبدل کلام ہے کی الجاتھیات کو دنیا وی معاملات کا صل اور ترقیات کا ذاہیہ

قرار دیاہے

" قُرْآن جُوا فلا فی ہدایتوں اوردانا نی کی باتوں سے بھرا ہوا ہے اسے وقت ای دقت ای دُرِی مُعْنی مِین دُری کا ایک مائے بیٹ بھوا ، جب کہ ہر طوف جہالت کی تاریکی چیا نی ہو نی مُعْنی بین میں جہال نیکیوں کا آناج ہو ، اور کوئی جا صت ایسی نہیں گئی ۔ بر کوئی جگا ایسی نہیں ہو ، قرآن نے عالم انسانیت کی زبر دست اصلا کو کی ، جو سیدھ راستے پرمہنی ہو ، قرآن نے عالم انسانیت کی زبر دست اصلا کو کی ،

له نقوش دمول نبره ۳ صور ۳۷۲ که ایشا

فرآك اورمحابه ا در دحشیوں کو انسان کا مل بنا دیا جن اختام نے اس کے مضامین پر عوز كيا- بوه اس بات كوم بيكتي بي كروه ايك مكل قانون بدايت سع ـ انساني زندگى كوئى شاخ كے بيجيدا ناحكن ہے كداس شعبي اس كى تعليات رہما ئى نه کرتی موں میرا پنجیال ہے کہ اگران علیات پڑھل کیا مبائے توایک مجھ دار آدى بيك وقت دُنيادي اور رُدوماني ترتي حاصل كرسكتا ہے ۔ اگر اُن اخلاق كوليحيج وشرب انسانيت بيء مثلاً راست بازي اير بهير كاري ارم وكرم بمعنت إ عصمت وقرآن مي بيرب بدايتي موجود إلى . اور اگران اخلاق كو ليجيجن كاتعلق دُنيا دى رتى سے ہے المثلا محنت ومشقت اجرأت واستقلال جرأت دشجاعت الوان بدايون سيجي قرآن عمريم بهركيف وه ايك مرت الكيز قالوني دايت بي الم لافان قرآن كے حسن ربان دبيان كريمي فو دقرآن بى فيرج و قرار ديا - اور فعمائے عرب اور بلغلث عالم كرتا امروز علج بي كُ أَوْ الْسُوْسَ فِي قِ قِنْ مِنْ مِنْ اللهِ السَّمِين ايك موره بي بنالاؤ ابل مغرب سے جرمن شاعر کو نشخ کا احتران ایس پیلے ہی ذکر کر آیا ہوں اب اس طرح کید دیگر مستشرتين كريمي اس كاا قرار كرتے ديجي -جرمن مورخ واكوفوك كمتاب قرآن كاعباركيسي فصع وبليغ اورمضايين كسيه حالى دلطيعن بي جيد كتاب كراك ناصح اين فعيمت كرر إب اورمكي فلسفى مكرت الني بيان كرر إب لله داكوسيل كمتاب موقر آن انتها في مطيعت و پاكيزه زبان ي ب اس كاب سے تابت برتا ہے كہ كوئى

له المتوشِ دسول نبرع م صنو ۱۹،۸ علم العثا

اننان اس کی مثل نہیں لاسکتا۔ یہ لازوال بجزوم جومُردہ زندہ کرنے سے بہترے کے

الإليبان تدن عربي كمتاب كم

'' قرآن کی نصاحت وبلاغت روز نئے نئے مسلمان پیداکرلیتی ہے'' ہے۔ اسر مے بی پول اپنا تاثر' جومطالعۂ قرآن کے بعد اس کی نصاحت دبلاغت سے اس پر ہوا، جن کرتا ہے

"" تام اہل علم اس بات بیرخق ہیں کہ قرآن کریم اپنی خوبیوں کے کافاسے ایک جرائی گیز کتاب ہے اور گزششہ سالوں میں نے عؤرسے اس کا مطالعہ کیا اتواس کی بلاغت الغاظ کی شان وشوکت اور روانی سے چران روگیا !! سے پالے لرانسائیکلوپیڈیا (POPULAR ENCYCLOPEDIA) میں سے

قرآن کی زبان بلحاظِ اختِ عرب نہایت فیسے ہے۔ اس کی انتائی خوبول نے اس کے اختام اس قدر مطابق عقل و کو اب کہ بیان کے اس کے احکام اس قدر مطابق عقل و حکمت ہیں کہ اگرانسان انھیں جٹیم بھیرت سے دیکھے تو وہ ایک پاکٹرہ زندگی کے لیے خیب ہیں جس

یہ وی قام کار ڈاکٹر باروز کے مجموعۂ تقاریر کے صغی ۱۷ کے والے سے منعقول ہے۔ اس نے کہا "قرآن ایک قصع و بلیغ، عجیب و غریب کتاب ہے جو سرحیتی یا علوم اخلاق ہے، کھی ہے اس کی ہم گیر تو ہوں کے اس طرح قرآن مجید کے بارے میں غیر مسلم اہلِ قلم اور علماء کی دائیں ، جو اس کی ہم گیر تو ہوں کے

> که نقوش رسول نمبری می صفح ۱۳۷۳ که ایفنگا صفح ۱۳۷۳ که ایفنگا که ایفنگا که ایفنگا

احترات مين بين اور اسے تحرایت وتبدیل سے منز و الحامل اور محمل مرمائد حیات نابت كرتے بى - قارئين كى فدمت ميں بيش كر رہے ہى -با دری وال رمیس ڈیڈی کی رائے ہے کہ " قرآن كا ندب اس دملامق كا ندب ع! له یر دفیسر دمیوز ک کاتول قران کے بارے میں اور قرآنی نسل کے بائے میں بوالوا صوالحرب ہم مک بہنیا ۔ اکفول نے کہا " ہم پرداجب ہے کہ ہم اس امرکا اعترات کرین که علم طبیبه افلکید افلسفه ا ريا منيات دغيرو قرن دېم مي يورپ تک پنجيه او قر آن سے مقتبس ہي اوراكلام كى بدولت إلى الله لالعُن آن فحد الكس لوازن مصفنعن كما ي قرآن ايك معجز نماكما بالفعل كيا. ا دران کے ذریعے ہم آپ کے صنعت مذکور کا یہ بیان بہنیاتے ہی " حضرت محمد (صلی الله علیه وسلم) با دجو دیکه امی تحفیه المغول نے ایک ہی وقت میں تین عظیم مقاصر قومیت!، نرہبین، او شاہت کی بنیا دوالی اس کے علاوہ ایک ایسی کاب ونیا کے سامنے بیش کی ، جو بلاغت ایک زروست نشان و شریعت کا ایک واجب انعمل دستور ا ور دبین وعبا دیشکا قابل اذعا فرمان ہے۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جو اِس دقت دنیا کے با حقیمیں متبراور مستر مجھی جاتی ہے اور اس کے انشاء وحکمت کومعجز نا مانا جا تامعے" لا يروفيسرا يرورا الموسط كاتولب قُرآن وه کتاب ہے جس میں سئلا توحید کوالیسی یا کیزگی اور نفاست اور مبلال<sup>ج</sup>

ک نقوش رسول نبرج م صغر ۵،۸ کمک اینشا کمک قرآن ایک بجزناک ب صغر ۲۵

رقابر جرد شب کراند بیان کیاگیا ہے کہ اللام کے مواکسی ذہب بی بہیں! ک و گاد فری منیس کمتین قرآن ير يربيب وبي م د وغريون كاغ نوارب ك المرسمول جانس في كها قراك كے مطاب ايے ہم يرا در برز المنے كے ليے اس قدر موزوں ہيں كہ ز مانے کی تمام مدافقیں خواہ نواہ اسے قبول کرنستی ہیں اور وہ محلول رنگے۔ تانوں کا شرول ادرسلفتول مي كونجتا بمراج - سله من مجزات اسلام نے معری اخبار" الوطن "کے والے سے می تی اخباری راور وکا پید القلكيا جيمين أب كربهنيا تا بول «مسلمان جب قرآن و مدميث پر فزرکرے گا <sup>و</sup> قراپنی برگزنیوی و دمنی غرومت کا علاج اس يائي المنظمة می قام کار داکم مورس مکمتاہے (لایارول) اليه كتاب قرآن مام الماني كتابول يرفائت - بلكم كمدكة إلى كدوت كاذلى عايت نے انان كے ليے وكتابي تيارى بي يدان سيس بيتري كاب محداس كم نفي انسان كى خرونلاح كم تعلق فلاسداد إنان كے نغرل سے كبي اچے ہيں-فدا كى عظمت معاس كاحرف و نبريز ب قرآن على مكيا ايك على كتاب م خانقين علم مغت كے ليے وہ ذخيره مغات استفراء كے ليے عروض كا جموعه اور شراكع و وانین کاایک عام انسائیلویٹیا ہے -ان کو یکاب ہوتے ہوئے کسی دومری له بالمن صاح

له ميزان المقيق مثلا له بوات إسلام

که ایمنا

قرآن ادرمى به

کماپ کی فرددت نہیں ہے ۔ اس کی فصاحت دبلاغت ان کوسا ہے جہان سے بے نیان کے ہوئے ہے۔ یہ بات واقعی ہے۔اس کی داقعیت کی بڑی دلیل یہ كربرك برك انشادير دازول اورشاع دل كرس س كتاب كآكم محمك ماتے ہیں۔ اس کے عاب روز بدروز نے سے سے اور اس کے امرار معی فر منیس اوت - له دوريندا مينول كل نے كماك ونائ البامي الهام الركوني في ادراي مكل دجودي وجودي ، و قرآن مرور الهاى كاب ع"ك اس کے بعداب ہم چیندا قوال ہندی نزاد قلم کاروں اور اہل علم کے نقل کرتے ہیں ،جس میں کے کید مندو مزمر اسے تعلق رکھتے ہیں ، کچو سکھ اور کچھ دوسرے سکاتب فکرسے . ا زی کا نے کہا " محية قرآن كو الها مى كتاب المركفين ذره بعرنا مل نهين الله شردام د و ایر اے برس ل گردگل کانگری نے اظہار خیال کیاکہ قرآن كى بحاشابهت سندرم -اس بى نصاحت وبلاغت بمرى ب- اس سے مجن کوئ انکارنبیں کرسکتا کہ قرآن کے اندر کئ باتیں بہت اچھی ہیں۔ فرآن کی وحدیس كى كوڭك نېيى - معان بتايات كرانترايك ب عرب كے اندوعور تول كاكونى ودجد عقا المحرصاوب اصلى السّرطيد وسلم ) في قائم كيا الما كا

بروفيسرد وكاداس كم بارب مل معزات الشام الكم مصنعت في مراحت كى بر كفول في

له نقوش دیول تهرنای مسایک که بحواله باطل شکن مشک گه نقوش دیول نهرنای ملایک نگه برکاش فروزی ۱۹۲۶

الترآن الساماع اورروح افزامنام م كدمندودهم اور سيحيت كى كابي الله كان مقابع من المرابع المان المناس المان المناس المان المناس المان المناس المان المناس المان المناس المن بويندرنائحه باسوكتي معقیقی جمہوریت کا ولوله، رواد اری، مساوات کی خوبیاں اس رقرآن بالے دنیا كي مركو في مي كيميلادي " كيه الدلاجيت رائے نے الهارجال كيا " مِن قرآن کی معاشرتی، سیاسی افلاتی اور رُد حانی تعسیم کا سیخ دل سے سراح بول ! سم ا بندرنا تمد شميگورشهر رښکالي شاع اورمفکرنے اپنے علم دفهم اور مخربات کی روشني ميں قرآنی اعجاز کے ا ماديرايك بيشين كونى كى تمى جے رساله مولوى دبل في فيل كيا تما اہم آپ كوندركرتے ہيں۔ « وتت دورنہیں جب کہ قرآن اپنی سلہ صدا تیوں ا در رُو ما نیٰ کر مثموں ہے ہب كواين اندرونب كركال و و دن مجى دُور نهيل اجب كدا سلام مندوستان ك نابب رغاب أماك كا! سم ينث بشانتا رام برونيسرا ندرا كالج بمبئي سے كتاب" محدصاحب جيون چتر" ميں نقل مواكه الله تهذيب كيمعيارس كراموام هه

اس کی رقرآن کی تعلیات نہا ہے آسان اعام فہم اور انسان کی نوات کے مطابق مي -ايك من دهرم بهي اس كي تعليات من كولي عيب نهيس بتاسك أجوانساني

ا بواله مخ اب اسلام منا

له بحواله باطل شكن صوح

مه مولوی رمضان <u>۱۳۵۲ می بحواله نقوش صلایم</u>

۵ نفوش بول نبرع ۲ مديم

گرونائک نے گر نقصاصب میں جو کچھ قرآن کے بارے میں تکھاہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ "يوما يا ك كام فهيس د ك محتى المجيوت جهات ب كارب المنيوا اثنان المق يرتك لكانا كيدكام ندآئ كا- الركون كتاب كام أن كي ووه قرآن ع جس ك آكے وقعی يران كو كھي نہيں " المول في مما في بماني بالام مزيدكماكم "ایان دالی کتاب قرآن سے" اور" توریت انجیل از بور و پرمب دیکھے کرنجات كى تابتراكن يه له مروانگدوچی کی تھی ہونی کتاب جنم ساتھی کا لائیں ہے "قرآن مِنْ سِيار من اجن السَّمتين بن الن ريفين كرد" اسى نبه كالك متركاب" كے دى ماكھي" ميں صنعت نے كھا ہے كہ المندوسلان سبف قررت زور الخيل ويدسب وهوندوا كم مقصدما تمه يذآيا البية قرآن يرعمل كى مورت من مقصد ملا ، نماز روزه اورعمل كيوبغير دوزخ نعيب بوگانا ك پارسی فاضل فیروزشاہ ایم اے ایڈیٹر جا جہشے دنے کھانے کہ مرجهان إس كتاب (قرآن) كى سبسى يبلغ اشاءت دوئى وه مكسمارى دنيام خراب مالت می تما اس کی عام فم تعلیات نے دنیا کی کا پایٹ دی اورالسان و تهذيب كى روشني كيل كئ " كله ایک مغرفی مفکر ڈاکٹر را ڈویل کا ایک بحر ارتبصرہ تھی زیب گاہ کرتے چلیے ، جود دیبا میا تران الا کے والعص نقوش كاندطع بواءي له نقوش بول مبرع م مديم ك ايسًا

لله اینامدس

" قراً ن ف اول وجزيره فا في عرب ك منتف موا في تبيلو لكمشا ميركي ومي تبديل السك بعداس نے إث المي وزياكي و عظيم الث ان سياسي وزيميتيس قائر کیں جو آن یورپ ا در مشرق کے لیے ایک بڑی طانت کا درجہ رکھتی ہی خصیت زآن يہ ك دو اس جديد على تح كيكا أغاز كرنے والا ب اجس نے ازمر وطلى مِن بهترين دل ودماغ ركمنے والے يهود اورعيسائيوں پرگہراا تر دالاہے تقيقا سے یہ ظاہر اوگیاہے کہ اور پسی علم کے دور جدیدسے کئی صداوں بیشتر اور پ \_أرعلما وفلسفره بهندسه المينت اورديكر علوم كے متعلق جو كي جانتے تھے وہ تقریبا سب کاسب امل عربی کتابوں کے لاطبنی ترجموں کے ذریعے انھیں مال ہوا تھا۔ قرآن ہی نے شروع میں کتابٹا ان عوم کے ماصل کرنے کا ذوق وشوق ع اور ان کے دوستوں میں بداکیا تھا۔ یہ صرور سے کرنا پڑے گاکہ اللہ تعالیٰ كا جوكنيل بر محافاص فدرت علم عام ربيب اور ومدانيت كة راكبي وجود ہے ، اس جیسا کہیں نہیں۔ اس بناویر قرآن بہترین تعربین و توصیف کاستحق ہے . قرآن نے یہ تابت کردیا کہ اس کتاب کی تعلیم میں ایسے عنا صروح دہیں اجن کے ذریعے سے زبر دست اتوام اور فتو صات کرنے اوالی لطنتیں بربکتی ہولی میں كى تعليمن و واصول موجود ہيں ، جوعلى قو تول كا سرچىتمہ ہيں - بير قرآن تحريف al "4 Jie دہری نے قرآن کی تغسیر کھی ہے اس میں انکھتاہے "تَام قديم محيفول مِن قرآن سب سرزيا ده غير مخلوط ادر خالص ہے! " م لین اول کا کہناہے

"قرآن کی سب سے بڑی تو بی یہ ہے کہ اس کی اصلیت بیں کوئی شدینیں ہے بر

له نقوش رسول نبرج م مس<del>ام</del>

COMMETARY OF THE QURAN VOL

1.PRGE 349

فرآك ادرتهجابئ حرن ويم آج برطق إن اس بريه اعمّا دكر سكته بن كه تقريبا تيره صدول مغربال رام " له مكيم تشرق علامه أقبال فرمات يبي حرف او را رب فيتديل في آیہ اکش شرمندہ تا دیل نے اب ہم قارئین کوز حمت دیں گے کہ ایک فرن وعلی فضل طرسی، اورغیر سام ستنہ قین کے پنجیالات ركھي اورنشدن الاسرارمسند شيعه الماخميني صاحب كى عبارت بيوسامن لائي -بمرييع راكرملاانال بكتاب يبودو مخ لین کاده عیب جوسلمان بهر دونصاری نساری می گفت ندعینا برائے فو د برنگاتے ہیں ان محابر پڑا بت ہوتا ہے۔ زمنها نابت شود مله (محابه كورمثوارنهيس تتماكه) ان أيات كو أل آیات را از قرآن بر دارندو کراب قرآن مجيد سے كال دي اوركاب آساني أمان دا تحرب كمت ندو برائم بميشه قرآن را از نظرجها نیال بینداز ندیک میں تم لین کردی<sup> ہ</sup>ا ورہمیشہ کے لیے قرآن كۇرنيا دالوں كى نگاه سے ستور خینی صاحب در اسل اسول کافی کے ان مندرجات پر اورا بورا بھروسہ کرتے ہیں ، بوشیعی را ویوں کے ْ دریعے منقول اس که قرآن مجید سے فلاں فلال آیات نکال دی گئی ہیں ۔ قرآن مجید کا دوتہا لی صلہ

SELECTION FROM THE QURAN P. C. &

كم كشف الا مرارص ال

سله العدّا

عه امرلکانی منی ۱۲۲/۱۲۹۲/۲۲۲ ۲۲۱،۲۲۲

ما ب كرديا كيا ہے - ان كے اعتقاد كے مطابق قرآن مجيد كى آيتوں كى تعداد ستر ہزار ( . . . . ) تى تا جب كه موجود و قرآن مجيد ميں كُل چيو ہزار چھ سوسولہ ( ٢١٢٢) آيتيں ميں - اصل قرآن دہ ہے جو

منرت علی نے مرتب کیا وہ امام غائب آئمیں گے تو. لے کرآئمیں گے تلے اعض تعبی اٹر کی بھی کہر کئے

الماري پاس صحف فاطمه معجوموجوده قرآن عسر گذاہے ۔ تاہ

مگرا سے کیا کیجے گا کہ بہ حضرات حضرتِ برلائنای رضیٰ اللہ عنہ کی طرف کسی د دمرے کمل قرآن کو منسوب کرتے ہیں ۔۔۔۔ اور فود حضرتِ علی موجودہ قرآن ہی کے عکیم دوانا انجرم رازہ علمہ دس ، نکتہ سنج اور اس کی ترتیب و تد دین پر حضرت ابو بکر دعثمان کے ممنون ومشکور نظر اور جہیں ۔ اس کھیلی حقیقت اور داخ ثبوت کے میشیش نظرہی توخود شدید علما دمیں سے کچھے ارسے میں ۔ اس کھیلی حقیقت اور داخی تام روایات کو لغوقرار دے دیا ہے ۔

ا بہ ہاراسوا آل اس ذات سے ہے جوعلم دفراست اور انتدار کی مسنداعلی میر بولئے کر اسلامی احیاء کا خواب دیکھ رہی ہے۔ کیاسٹیز ناعلی مرتفنی کرم اللہ وجہ ہوس قرآن میرطوئی ہیں امنی قرآن کی روشنی میں احیا و اسٹلام ہوگا یا امام خائر بدو ہے آن کی روشنی ہیں۔ اگر جاب خانی کی تائید ہیں ہے توجو قرآن خود غائب ہے اس کی روشنی کہا ک سے ظاہر ہوگی۔ ناگر جاب خانی کی تائید ہیں ہے توجو قرآن خود خائب ہے ہوائی کی در دمندی سے ہم جنا بے مینی صاحب اور اسلام کی در دمندی سے ہم جنا بے مینی صاحب اور ان کے ہم نواؤں سے گزارش کریں گے کہ خدار اانقلاب اسٹلام ہر باکرنے کا عمل شروع کرنے سے قبل قرآن والے اسٹلام ، وسول والے اسٹلام ، اصحاب کوام اور ائر والے اسٹلام سے درشناس ہونا صوری ہے۔ سے موردی ہے۔ سے

دل می طرفان وفا آنکمول کے براشتیان عشق سے پہلے نداق عث شقی بداکرو

> له اصول کانی صنط کا که این ا که این ا

40

ایران مین از و ده و ایران مین او کا تخته این که بعدا خیارات لاروشنی میم اسیم نیس از و ده و ایران مین شاه کا تخته است که بعدا مسلمانوں نے یہ امید لگانی اور آس با ندهی تحق که موجوده بخرانی دور میں جب که دنیا بحر کے مسلمانوں پرادبار و فرکت مسلمانوں پرادبار و فرکت مسلمانوں تران و فرکت مسلمانوں تران و مست والی کوئی صدا مام تحقیق کے دریعے مسئمانی دے گی ، گرجب خودمومون کی تحریر میں برخ میں مین بیٹ کررہ گئے ۔ اے بسا آرز و کہ خاک شدہ حقیقت حال مین فالم بروئ کہ سے

ر و منزل میں سب گر ہیں مگرانسوں تریہ ہے امیر کارداں بھی ہیں اپنی گر کردہ راہول ای

ریا انتکاس نی دین مُکُر کھِ فرکے بصدا قابی بادر کرنا ہوگا کہ اگر میر کل کا کہنگ جم آف ایران آج اسٹ ای جمہوری ایران سے مرور بکارا جا آہے ، گراسٹلام کے نام کے درپردہ اہا نت صحابہ کرام رضوان الشرعلیم المبین اورا ہا نت قرآن کا دہی آ دازہ بلند ہوگا بوشیعیت کاشعار ہے ۔ یہ بات جناب جمین صاحب کی تصنیفات کے مطالعے نے دائسگان کی ہے بھاہ غورسے دیکیمو تو تحقدہ مان کھل جائے وفا کے جبیس ایں بھیا ہے کوئی نے وفاہوکر

قرقد مشیعه ازرایک بزرگ ما م کاشفه ایل منت دجاعت سے شید نظرایت کا اقتلان آن کا نیانہیں ہے بلکہ بہت قدیم ہے ۔ اسی سے اہل منت خوب جان گئے ہیں کہ یہاری بلت کا جزنہیں ہیں ۔ مشہور اسلامی محق شاہ ولی اللہ محدث دہوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دیلے اللہ میں مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ واسی اللہ واسی اللہ واسی اللہ واسی اللہ میں اللہ میں میں میں اللہ میں

سے رو مانی فور پر فرقرسید کے
بارے یں دریا نت کیا۔ مجے بواب
طاکر ان کا ند بہ باطل ہے۔ اور ان
کے ند بہ کا بطلان نفظ الم سے
کے مذ بہ کا بطلان نفظ الم سے
رو مانی کی کیفیت فتم ہوئی تر ہجے فیال
کیکہ داقتی الم ان حفارت کے نز دیک وہ
کیکہ داقتی الم ان حفارت کے نز دیک وہ
اور میں بالمی دی آتی ہے اور حقیقت بیری اور میں بالمی دی آتی ہے اور حقیقت بیری افران کا در بالی دی آتر ہیں۔ اس فیاد پران کا درب فتر نبوت کے اکار کام سازم ہے۔

اب ان حقائق کی روشنی بالمنت وشیعول سے کیے روابط رکھنے چاہیاں۔ کس سلطی از فود کچے فلم خمان کے بجائے امام اہل نت اعلی صفرت فاضل بریادی علیہ ارحد کا ایک فتوی عامر فودمت کردینا مناسب حیال کرتا ہول۔ العطایا النبویت فی الفتادی الریضویة، جلد ۱۰ کتاب انحظ والاباحة عیں ہے

سوال: - كيافرات بي طمار الإسنت وجافحت اس باسيم - آيا شيول كے براہ ال اسك كان پرتيار شده كھانا كھانا درست ہے يانہيں - اور بربات بومشہور ہے كوشيد الإسنت وجاعت كو كھانا خواب كھلاتے بي اس كاكيا فبرت عقلي يانقلي ہے - اور نقلي ہے تو كس كى ادركس كاب ہے ؟

الح. إب: دوافض كرائد كه ناكهانا ، أن كى تقريبات مردري دوستاند شرك الموناء ادرج الورولاء ووراد ومجت يرد لائت كرتيمي ، ان سے احتراز داجتناب

له الدوالثين فعيشلت النبي الامين مطبوعه مطبع احدى دهلى مكانه

۸۸

كى نسبت العاديث كثيره وا توالى ائمروا فره متطاهره وارديس اذال جله هدي ابن حبّان وعقيلى وغيرها كونيم ملى الشرعليد ولم في فرما يا لا تُواكي من الكريم من الكريم الكر

وَلَا نَجُالِسُوهُمُمُ مَرَ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلاَّ المِلْمُلِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُ

فران سیم می ارت دہیے وَلَا مِزْکَنُوا اِلْیَالَّٰذِیْنَ ظَلَہُو ا ﴿ ظَالمِنِ کَاطِنِ رَفِیتِ مَرُ رَوَ مُرْتَعِیں

فَتُمُسُنَكُمُ النَّاسُ مِعُوتُ دورَحُ فَي آلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَلَا تَتَعُدُ بَعُدَ الذِّكُونَ مَعَ الْقَوْمِ اورياد آني بِطَالمِ سِ كَيِاس يَمِيُّو الظَّلْمِ الْمِيْ

یہ بات کہ یہ نا مقید فرقہ ،جب اہل سنت کے بعض نا دافقوں کو کھانا دیتا ہے، خواب

کرکے دیتاہے اس پرکسی دلیل و بر ہان علی عیام کے کیا معنیٰ ،یہ امور متعلق بہ

شہادت ہیں ۔ مشہوراسی طرع ہے کالعلم عند اللّٰ تعالیٰ۔ اور اس کا پت

ان کی ان حرکتوں سے چلتا ہے جو فاص حرم فرم علمیں ان کی ہے باکیوں سے صادر

ہوتی ہوئی شنی ہی، اور بعد اطلاع سزائیں دی جاتی ہیں۔ فقیر جس زبائے ہیں مام

انج تھا ، فعلام کرام کا معظم کی زبانی موام ہوا کہ ایک رافضی نے حرم مبارک ہیں جیاب

کی ، کو اہل منت کے کہونے خواب ہوں ۔ اسی ز مانے میں سموع ہوا کہ کوئی فعد انا توں

معاذات مجراسود شریف پر کوئی گندی چیز کھا گیا کہ سلمان ایڈ اپئیں ۔ وا مللہ تعالیٰ اعلیٰ معاذات میں اسے داسی اے

شيعه معتلق مفعتل ام كام إمام احدرضا ربلوی قدس سرؤ کی تقل کتاب سرا دُال نفسَة ا

م م بى دى يى جائى دەكانى بعيرت ازدزىي -

تاوى رىنويەج ١٠ مەلك



## مستله فلافت اورشيعه زبب

طبرولم کی نیابت ، (مغردات) امامت ا ورولایت کے الغاظمی اسی فاص منہم میں اوا موتے ہیں \_\_\_\_ اس نیاب وجانشینی کی دوقیم ہے۔

ا جزئ مقید

قدم اول: \_\_\_\_ و منابت وجانشینی جوامام کسی فاص کام کے لئے،

فاص مکر، کسی فاص وقت کے لئے کسی ووسے کو اینانا ب بنا دے ۔ ملا جنگ کے ہے کی کوامیٹ کر بناکر جی اسی طرح عے کے لئے کسی ایا امیرائی بنا ا کسی ملاقہ ک انتظام وانعرام ، خراج ا ورز کا و عفره کی وصول کے لئے کسی کو مقرد کرنا ، یا کہیں ماتے مون انظام شركسي كم سردكرمانا وافي كسيرو كمانا والمعاقب ياصوب كاناظم اصوبه دار كور زياحاكم بالركسي كومقراكرنا وعيرو المس خلافت مطلقه نابت مهي به تى . جنائج احادث كسبرس أبته م حضورا أوصل الشرتعاك عليه ولم في مخلف اوقات من مخلف معابر كرام كوكسس قم كى ذمه داريا ل عطا فرأين -

دا، \_\_\_\_ المراث كرك لورد مسدنا صديق اكر حعزت امام بن زيدا ورصرت مروبن عاص رفني الشرفهم كوفر وات كے الے روار فرايا .

ا مام احدرضاتا دری قدمی مروفرات مین وافذصد قات اصل کام حضور والاملوا

| رج ) ناظم اورصوبه دار کی حثیت سے احصرت ماب بن                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| اسيدكو كم معظد احمزت معاذبن جل كودلايت جدا حصرت ابرموسي الموى كو زسيده      |
| مدن احمرت الرمغيان يا حمرت عروبن حزم كونجران احمرت زيادبن لبيركو حمرموت     |
| حسرت خالد بن معيد إموى كوصنعاء وحفرت عرد بن عاص رضى الشرع م كلا ن ميميا.    |
| (د) ماس فامنی کی سینت سے امرالمومنین حضرت علی کرم اللہ                      |
| وجبه كومن روانه فرايا ـ اسى طرح مخلف مواقع برفار وق اعظم امعقل بن يسار واور |
| حصرت عقبه كومكم تضاديا ٠                                                    |
| الله المرافع باكرث من من حفرت مآب كوا وركب                                  |
|                                                                             |

ین الویکرمدن رفتی اندعه کور وانه فرمایا .

ـ دينه ليسبه من اينا أئ بناك غزوة دو كوي برحفرت ابولبا برانعا دی کو ، غز وهٔ توک کے وقت حضرت علی کو ۱۱ در تیرہ غز وات و اسفار کے موقع برحصرت عروبن ام مموم ومی السعنم کو مدینه طیبه کا امیرو وال مقرر فرمایی مريه تمام نيابتين مارض اور وقتى تحين - ان كوخلافت وامامت كري كے لئے دليل نہیں بنایا مامکا ۔میاکہ ظاہرہے۔

فیم ا نی ۔۔۔۔۔ وہ خلافت ہے، سے امامت کری کہتے ہیں جس کیلے ا رسول اکرم ملی اللہ علم نے مراحاً کی کا نام ذکر نہیں فرمایا ۔ اگر حضور اور می اللہ علیہ کم خدابت بعدمون والفغلغ كمانام وكرفرا ويابونا توصحا بركبا دبهاجرين وانعيادكو سا ورت كى مزورت بيس زاكى ١٠ وريى ات ى بى د كو كد فو دامرالمومنين حفرت

الدقعاك طبه ولي أكر وامحا بركلب-اس ك اس كام ك في حفو وسع متعين فرائي وه صور كانات موكا - أت كويم: خُذُينَ أَمُوَا لِلْمُومَدَ فَدَّ تُعْلَقِرُ هُدُ وَتُوكِيمِ بعًا (اے مجوب ان کے ال سے زکوہ وصول کرو ، جس سے تم انہیں تعراا در باکیزہ کردد) كومطوروليل لائدين وفايداتمنين ، مى وم)

وعلى شرفدار من الله عنه كيمل ما رك سے بعى قوى سندوں كے ما تو ابت ب، ك . عُبِ آب كا وقت اخراً يا تو لوگول في عرض كيا حضوركى كوانيا نائب مقرر فرا دي ا ا نہوں نے جواب ارشا د فر مایا۔ نہیں میں کمی کو اپنے بعد خلیفہ مقر نہیں کر دں گا مکہ ہور معمور دول كا بيسے ركول الدصل الد مليدوم عمود كے مع كا ملانان الى منت كاكتب اما ديث مين حضرت مولائه كاكنات دمني الثدي سے مصنون اوراس کے موریدمفاین کی ا ما دیث اس کڑت سے وجود ہی جن سے رُہ گوانی نہیں کی مامکتی ۔ اس کے ماتھ ماتھ تبیعوں کی کتابیں بھی ان مضابین سے مال نہیں ہیں ۔ آئے لما خلر کھنے۔

وصيت خلافت اورتنيى روايات

قال مااوصی دسول الله صلی

الله عليد وسلعرفا وصى ولكن

قال ان ارا دالله خيل فيجعهم

على خيرهم بعد نبهم كه

وسول الله حين ثقل فقلنا

يا ديسول الله استخلف علينا

ا بو دا ل ا در حکم را دی می کرامرانونا على علياللام سے آخرى و تتعوف

كالكاكرآب اب قائم مقام كے لئے وصيت كيوں نہيں فرماتے توان ول نے جوا إفرايا رسول الشرصل السرطير ولم في وصيت بنس كام ( تومیں کیسے کروں) البتہ حصور نے یہ فرمایا تما

اگرانسرتعالے نے بعلانی کا را دہ فرمایا توسیے بعدتم مں کے بہتر تمغی بروگوں کا آنفا ق موجا گا

اسى صفحه يرد درى وابت مے كرجب ابن على ملون في حضرت على على السلام كوزاى کیا ، توہم ان کی ضرمت میں حاضر ہوئے - عرض کیا کر حضور اپنا فلیف مقرر فرمایش ۔ تالاد، فانا دخلناعكل

توآب نے فرایا بنیں ، کیونکررسول الٹرصل اللہ عليه ولم كه مرص و فات مي بم خدمت مين مام بوندا دووف كالكاكم بارسدية كون اب

خليغەمقرد فرمايش، توجواب ديانهيں،

مجاس بات كانون م كالرس فليفه مقرد دول توم اخلات كرو كم مياكم بنی امرائیل نے بارون کے متعلق اخلا ن کی تھا \_\_\_\_\_ بیکن بقین رکھو کہ اگرا شہ ای ملسلدردایات میں میردیکھا تو تہا رہے ہے خو دہی بہتر فلیفرمقرد کردے گائے۔
ای ملسلدردایات میں ریجی ہے کرمولائے کا ثنات سے اپنے بعد کے لے فلیفرمقرر
و نے کی درخواست کا گئی تو فر بایا ۔
د لکن ا ذا ا درا داللہ بالناس کیکن جب اللہ تمائے کو گول کے ما تھ مجلائی کا

لبان جب اسدتمائے دور کے ماتھ بھلاں کا ادا دہ کرے گا توان کے ہمر شخص برانہ مینفق کردے گا دوان کے ہمر شخص برانہ مینفق کردے گا ۔ جس طرح بی صلی السطلیہ وہم کے بعد السرنعائے نے دوگر س کرہ شخص بر جمع فرا دیا تھا

ولكن ا ذا ارا دالله بالناس خيرا ستجعهم على خير اما جعهم بعد نبيطم على خيرهم هه

محصنورا نورصلی المد طلبہ ولم کے بعد شہول حضرت علی تمام صما بر کا حضرت صدیق اکبر رمنی اللہ عنہ کی خلانت پراتفاق ہوا ، روایت کم سبتی جس کا بتر دے رہی ہے۔

گویا اسلامی و خرو اما دیث ۱۰ در سیرونا رسی مولائے کا کنات رضی الله عنه کی جوبائی خلافت کے بنیا دی معالمات میں لمتی میں خو دشیعی روایات میں بھی وہ باتیں بائی جاتی ہیں ۔ باس ممر اگر مسلما اما مت میں دوراز قیاس ، خلاف واقعہ باتیں بائی جائی تران کا دین و دیات سے کیاتعلق با۔

اشارات کانام نہیں یا ۔ گر داضح اٹا رات کے ذریعہ نٹا ندی مز ور فرمانی۔ امام احدرضا قا دری قدس مرو تحریر فرماتے ہیں۔

ا در بهایت روشن و صریح، قریب نفس و تصریح و دارتما داقدی ہے کہ
ا مام احدور تریدی نے با فا دہ تحسین ا درا بن ما مر وابن جان و حاکم نے
با فا دہ تصبح ، ا درا بوالمح کسن ر دیا تی نے حضرت حذیف بن ایمان رضی اللہ
عنها ا در تریدی و حاکم نے حضرت عبدا للہ بن مسعو در منی اللہ عنہ ، ا ورطبرا فی
نے حضرت ابو در دا ر رضی اللہ تعالیے عنہ ، ا درا بن عدی نے کا ل می حضرت
انس بن مالک رضی اللہ تعالیے عنہ سے ر وایت کیا ہے کہ حضور بر تورسید
یوم النشور میں اللہ تعالیے والہ دا محابر و بارک و کم نے فرایا ۔

میں نہیں جانا مرار مناتم میں کب تک ہو، اہذا انى لا اددى ما بقا ئى نىكىر من تہیں مکم فرما ما موں کو سرے بعد اور برک فا تمدوا بالَّذِينَ من بعدى بر دی کرو (اوربعض رواتوں میں سرالعناظ ابي ميكس و وفي رواية لفظل اختدوا بالكذيئن من بعدى ماركم بن) كرمرے بعدمرے صحابر س الابكر وعركى سردى كرو ارمنى الشدعنها -ابى مكر وعمر (وض الله عندما) له سيدالا ولين والأخرين صلى الشرطيه وللم لسااوتات اليف كسى عمل مبارك ك ما ترکیمین کا منصلا ذکر فرما کرایے بید کستحقاق خلاف کی جانب اثبارہ فرماتے ۔۔ جیسا کھیمین میں خود مولائے کا ثنات کا رشا دہے کہیں نے بار ہاحضورا فورصل اٹسرطیم كيا بين اور الوبيج دعرا واغل موايين اور الوبيكر وهبت انا وابوبكر وعمى وعر نكلاس ا درا بوسكر وعر اصلى المعطيم و دخلت انا وابو مکر وعهو وخوجت انا حابومكن وعمرك درمی انسرمنها) ان کے طاوہ کٹرروایات ہیں جو یفین کرمین رضی الله عنها کی خلافت کا اسارہ ديي إن يجنب ازالة الخفار واورغاية التحقيق دعنه كتب مين ديجا جاسكتا ب والمحتمر من زاده كالخبائش نهين -ملانان الماسنت كے معتب ديس امام كاتقرر سلما نون يروا جب ملف وگون براینا امرمقررگرا داجی ہے۔اس ملسلمیں قرآنی ارشا وات وا ورا عا دیث بنور علی صاحبها الف صلوات میں تصر کات موجود من - ارتا درب العالمين م نَا يَعَاالُّهُ بِينَ المَنْدُا المائد والواالاعت كروالله كاور اطاعت کر درسول کی ۱۰ دراس کی جوتم س اَطِيعُوااللَّهُ وَاَطِيعُواالرَّسُولَ وَأُ وُلِي الْاَصْرِمِنَكُوثِهِ صاحب امرے۔ من سلميں ب و سول اكرم صلى الشرطيه وكم في سرايا-

لىمى نمهيں ياننج باتوں كامكم وينا ہوں جماعتى زندگى كا (احكام كسلام) سننے كا ، (احكام اسلام كى) اللاعث كا ، مجرت كا ، مجما و ن سيل شوكا زندی یں ہے۔ جا مت کومعنبو لا بکڑے رہو، اور انشارہ عليكدبا لجماعترواياكم ودى درى خراج كي دمو-ملمي ہے۔ جوك ملاؤں كے امر سے كار وكئ افتيا ركھ كا . و مالاؤں كى تا ے الک بورے کا .اورای مال می مرجانے کا قواس کی وت ماہت كى موت بوڭ الم ا ام فزالدین ماذی آیت وَانشّارِقُ وانشّارِ فَدُرُّ فَا فَطَعُوْ اَدَیْدِ مَیهُ مَا الده ۲۸) کی تغیرین رقم طرازین -"ملائے شکلمین اس اُیت کواس بات کا بُوت قرار دیتے ہیں کرا مت بر واجب ہے کدا بالک ام مقرد کرے ماکداس کے دربعہ صدور کا نفا ذہو-کیونکہ عام ا وا دحدجاری کرنے کے مجا زنہیں کفشا الله صرت شاه عبدالعزز محدث ولوى تحرير فراقع بي -شربعت الساميكاية مئن المحانسان كحجل امور مي تعين اورمس کواینے : مرنہیں لیتے ، اور رکا وٹ کھڑی نہیں کوتے ، بلکہ ان امور کی وری دری شرطین ا در ادام جو در سی ا در حفظ انتظام کے لئے مزوری ہں بان کردیے ہیں۔ اورتعین مخصیص ماحب احتیاج کے حوالے کردیتے ہیں ۔ فوا ہ فر د موخوا ہ جاعت ، جیسے نکاح کے معاملہ می شابط نكاح (شها دب، كفارت مهرا در دلايت) بمان فرما دما- ا ورمقد كے لوازم (نان ، نغفہ مسکنی دغرہ) کی توضیح کودی اب مکاح کرنے کرانے والے خود دیکیں کہ ان آ داب ولوازم کے ما تذکس سے عقد کرتے ہیں --

على بزاالقيكس تمام دنيوى معاملات ، ملكه معاملات دين مين فرمايا -خَاسْتُ كُذُو ااهل السَيِّد كُسِ مَم الرَّهُ بِسِ جَاسْخَ ، قو جَاسِنْخ والون ان كُنتُهُ لِلَّه تَعْلَمُون ه سے دوھ لو -

المدتعا مے مطارا ورمجم دین کا تعین نہیں فرایا کہ نطان سے پہنچو، ہاں البتہ عضورا قدس سلی اللہ مصما بہیں سے کسی ہیں امات کری امنصب فتوی ، اور اجتما وکی قالمیت دیگھ کریا بنر ربعہ وحی خربا کران کا سخفاق بیان فرایا - بھیا کہ خلفائے اربعین صحابہ رفنی اللہ عنہ کے بارے میں ارشا دات موجو دمیں \_\_\_\_\_ تو فراط فورم واسلے

مامل کام یے کوسلانان اہل منت کے زددکے مین امام سلانوں پر داجب ہے۔ چانچ چھنودا نورصلی اٹند علیہ ملم کے وصال فرمانے کے بعرصما بڑگرام رضی انٹرعنم نے سا الوبكرمداني رضى الشدعة كو بالمي مثا ورت كے بعد بالاتفاق امر منتخب كيا حضرت صدیق اکررضی اسدعن نے اپنے بعد کے لئے سیدنا فار دق اعظم رضی اسدعنہ کام نامز د فرما یا بهسیدنا عمر فاروق رمنی النّدعنه نے منتخب صحابہ کے ایک بورڈ کو اپنے ب تعین امریکے لئے متعین کیا جس نے حضرت سیدناعثا ن غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا امی طرح خلیفترچها دم سسیدناعلی مرتفئی رحنی انشدیمند کوسسلیا نوں نے حضرت عثما ن غنی کے بعدا مرالمومنین جنا \_\_\_\_ اس طرح صحابہ کے اولین دور میں سلمان اپنا اس منتخب کرنے رہے ۔ ا درا میرالومنین کے احکام کی ا طاعت کرکے دین و دنیا کے امرا میں سرخر ونی یاتے رہے ۔ ز ماندا کے بڑھا توسیدنا حن مجنی رضی السدعنر کے بعب املامی با دشامت کا دجمان سیدا مها ۱ و داب نه خلافت وا مارت سے ، زمسلای ما وشامیت ، اب تو موشورم ہے یا کمیونزم، یا ہے نگام یا دشا ہت ، \_\_\_ معدال گر رگئیں کرملان اما مت کریٰ کی وولت سے محروم ہیں ۔ امریکی ، یورنی اور دیگرمامراجی و توں کے پنجر میں مجنس کر دنیا میں مسلما نوں کو من حیث المسلم مذکوئ تیا دت ہے ، نہ ا مارت آمام مسلمان ا منصغریٰ کے حاملین سے دنی اور شرعی معاملات میں استفادہ

رتے ہیں \_\_\_ اور مفضلہ تعالے آج مجی دنیا میں افرادی قوت کے لیا فاسے مجی دومرکا بری المت مسلمان ہے۔ جو قرآئی مرایات کی رشنی میں حتی الامکان شاہراہ زندگی برجادہ سامے - عالی سمانہ رسلانوں کا کون امرنہ ہونے کی بنیا دیر ہم ترک واجب کے مجم منرور اس . گرماری معمست مارے ایمان کوا مک سے ایمانیں .

خلافت وام مت اورشعی نظریم دیاے کراشد تعالے برکون نے واجب

نس . گرسیوں میں ا مامیہ کے نز دمک اللہ تعالے رضیفہ اورا مام مفرد کرنا واجب ہے۔ ابا کمنا تعنیا ٹان الوست وربوبیت کی تو بن ہے \_\_\_\_ ٹا، عدالعزین لدث دہوی فرماتے ہیں .

تعدو دکو جا ری کرنا ۱۰ عدا برسے جها و کرنا ، اٹ کر کے انتظامات منیمتوں کی تقيم ادرريات كى دكت كى دغيره امورابر مصمعاتى مين . نوامر كالقرمي مكلفين برصرورى موا . جي ومنو برسرعورت استقبال قبله البكس وغيره ك لها رت الازى كى دمه دارى ب - الله تعالى در دارى نبس ب. اسی طرح تعین امام جو مکر بہت سے واجات کا مقدم ہے . اس لئے دہ مجی مكلف ملافون رواجب ع، فدا رئيس الك منبى مجمد خاب جفر حين بي .

منبعه عقائدكى روس ملسله المريحكى بذكى فردكا بردورس موجود بونا مرددی مے اله

ا امت کے بارے میں بنا ب جعفر حمین مجمد لیکنے ہیں۔ اً احت اس منصب كانام بع جورسول اكرم ضلى الشدهليد وكم كى نيابت بي دین ودنیوی تنظیم اوامد مرکزے۔ اورا مام کے فرائض میں اسلای مفاد کا تحفظ، شری احکام کانفاذ، اور اسلانوں کی ملی تربیت داخل ہے ا ا مید کامسلک یہ ہے کہ امام کا تقر دخدا کی جانب سے دمول کے ذراعہ موا

م- اس من جمهور كى دائد كا دخل بس سے كا " شیعی نقط انظرسے امام میں علم ونفیدات اور زیر و تقوی کے علاوہ عصت می مزوری ب تاکه اس کا فلط طرز عمل و احکام شردیت براثر انداز بوكر مفادا مامت كومجروح نزكرد مي اله جاب جعفر حين مجتدا كے سطنے مين. متسلانوں میں جب لموکیت نے جنم لیا تو ائٹرنے مختلف طریقوں سے اس کے خلاف احتماج کیا ۔ اورجب احتماج کے باوجود لوکت پروان جومی دى قوفا موشى كوناڭ برىچ كرمكوت افتياد كرليا . ندكى سساسى تخركىيى حصه لها به نهسیاست وقت کا را ته دیا - بلدایک فیا موش ففیا میں وه فرانق جم بحتيت امام ما يُد موت مع انجام دية رسى - اگر جر مفرت على كفائدان يس مع زيد بن على الحي بن زيد الحد فض زكيه الراميم بن عبدالله المحف وعزه مكومت وتت كے خلاف و تنا نو تناخروج كرتے رہے ۔ كرا ارال بت كى روس مى تىدى سرا نە بول الى مردورها وزك فيعي امام خيني صاحب تو كهدا وري تطفيم بن معکومت بتی دہ چیز ہے جس کے قیام کے لئے سلیان بن داؤد، بیغی اللام مل الشرعلية ولم اور آب كے عظیم الشان ادصیاء كے ماندا فراد كوئسس كرت دے ہيں - اور وہ اېم ترين واجات ين شار ہو تى ہے . اور اس كى تشكيل فطيم ترين مبا دات سے ہے . خانج صحت مندسيا ست جوان حكومتوں میں یا نی جاتی متی صروری ولازم ہے -ایران کی موسیار اوربدار قوم کو املای بعیرت کے ماتھ ان ما ذیروں کوناکام بنا دینا جاہئے ۔ اصابس ذمه داری رکف والے مقررین وصنفین ات کی مددسے اور کوالے ہوں اورمازتی شیطانوں کے باتھ قلم کردیں تے ایرانی انقلاب کے بانی جناب خمینی صاحب جناب حميني ا *ورعقيد* ه إمامت جن كو دنياك كم محبوك بعال ملان جی اسلامی رہا ، انقلاب اسلامی کے قائد ، اورسلانوں کا نجات دمندہ وغرہ نرجانے لى كالمجت بي \_\_\_\_ امت مسلم ك متفقة عنا مُد ك خلاف خو دكيمي مخصوص شيعي نظریا مامت کے مدمرف اننے والے ملک اس کے سرگرم مبلغ ہیں \_\_\_ انی ن يَّ الْحَاوِمَ الاسلامة ، مِن يَحْقَة بن -نم ولايت (اما مت) برعفيده ركفته بين -ا در بهارايهمي اعتقاد بيم نی صلی استرطب ولم کے منے مزوری تھاکہ وہ انے بورے نے فلیفہ نامزد كرتے اور حضور نے ایسا ى كيا بھى الله خینی صاحب کے نز دیک ایام وخلیفہ کی تقرری رسول اشتر صلی انشر علیہ دہلم مے وانف نبوت میں مصامک فریفیزیما - حالا نکدیہ خو دشیعی روایات میں ارشا د مرتضوی کے مى نلات م جيساكه الجي أفي المدر اقبل مين لاحظه كما . لكف بن . ارمول کی زمر دار اول بس سے کرد والے بدر کے نے فلیف مقرد کرے أكردمول السازكت ومحجاجا ماكالسرتعائ كاجانب سي آب كوجؤم وياكما فما وه ا دا نهي كما - ا در زيد رسالت كي تكيل نهي مردى عله ا ورحجة الو داع مين فدرينم ك مقام بروسول الشرسل الشرعليه وسلم فعلى علیا اسلام کواینے بعد کے لئے حکرال (خلیف) نامزدکر دیا ۔اسی وقت سے قم کے دوں میں اخلات برگیا ہے تحینی صاحب ابنی اس کتاب میں ایک حگرسیدناعلی کی نمالانت وا ما مت اور لینے اره الله كا ذكر كرت مون لطحة بن.

اً ور رمول الشرم في الشرطير وكم في ابنے بعد كے لئے امير او نين عليا سلام كو لوگوں برحاكم اور والى كى جيست سے نامزدكر ديا ، اور بجرا ما مت وولايت كا منتصب ايك امام سے دو مرسے امام كى طرف برا برختفل ہوتا رہا ، بہاں

میک الحبرالقام (بین ۱۱م فائب) یک جاکر بسک تمکیل کو بیون گیا ایک جناب خینی صاحب سے مطابق بارہ ا ما موں کی ا ما مت کا مستندا تنا ایم ہے ک منے ہوئے آدمی کو توحید ورسالت کی شہا دت کے ساتھ اما موں کی ا ماست کا جی ا وار مزوری ہے۔ اور لفین کرنے والول کو جائے کہ اس کی بھی لفین کریں ہے کہ اً ورمُر د وں کے کفن برنعی ان ایا موں کے نام جاروں کو نوں پر بیکھے جامین يمتعاتكن بي سے ٢٦ه اس اس طرح دفن کے بعدول میٹ یا کوئ اس کا مجا زمبندا واز سے اورتما مطفینا کے ماتھ ایم معصوبان کی ایا مت کی بھی لمقین کرے مساتھ نائے خمینی خاب خامنای ۱۵ مرکی سیاسی جر دجدد کے غود دائیار مے ویلی عنوان کے تحت سکھتے ہیں . ان میں سے ایک سلدا ما مت کا وعا اور اس کی طرف دعوت ہے ، ہو ائك زندگى ين جُرْجِدُ نظراً تاب . ا دران حفزات كى سساى مدوجيد کابی بنیا دی محورے میں ایرا فی علمائے شبعہ کے اِٹا د مرتعنی مطری کے بقول ، "حب سم سبع امول دین کوشینی تعطر نظر کے مطابق بیان کرتے میں توکیے من کراهنول دین توحید ، عدل · نبوت ، امامت · ا در قیامت کامجوعه ے - لعنی ا ما مت کواصول دین کا جزشا دکرتے ہیں 24 ایک ایرانی مجهدا ورسسله امامت آبامت امدالها رکی نگاه مین ا كاندركا نول كے نظریرا است كاتم خوادرائے عقیدہ الاست كا تغو ت جت تے "اس ملسله مي الم منت كے عقيده كا خلاصه يه مه كدا دم وابرائيم سے سير حضرت رسول اكرم كم فعدا وندعالم في ان افرا د مضعلق

اسی صفون بین سلمانان عالم کے ساتھ لغین وعنا دکے بھیجونے تو ڈرتے ہوئے گردہ مونیہ کو این این عربی رہمۃ السطیر مو موفیہ کو اپنا ہم خیال کمہ کران کی تذلیل کرتا ہے ۔ اور حضرت می الدین ابن عربی رہمۃ السطیر کوکٹر ناصبی گردا نتا ہے ۔ میں ذیل میں اس کی عبارت محض اس لئے تذرقار مین کر رہا ہوں ناکہ انداز ہ موکے کے یہ لوگ حقیقیۃ مسلما نوں کوکس طرح اپنا غیر کھتے ہیں ۔

می الدین عربی اندلس کا رہے والاہے۔ اوراندلس وہ جگہے ہماں کے رہے والے مذھرف تی تھے بلکہ شیوں سے عی عنا در کھتے تھے۔ اوران میں اصبیت کی بو بائی جاتی تھی ۔ اس کی وجہ بہتی کر اندلس کو امویوں نے فتح کیا۔ اور بعد میں برمہا برس و ہاں کی حکومت ان ہی کی رہی ۔ اور بولگہ یہ وگ میں الی بیت کے وضمن تھے۔ ابذا علمائے الی سنت میں زما وہ تر ناجی علماء میں الی بیت کے وضمن تھے۔ ابذا علمائے الی سنت میں زما وہ تر ناجی علماء اندلسی میں شیعہ موں جی نہیں ۔ اور اگر موں می تو بہت اندلسی میں . تا یما ندلس میں شیعہ موں جی نہیں ۔ اور اگر موں می تو بہت کم اور تر مون میں تو بہت کم اور تر مون میں تو بہت کم اور تر مون کے برابر موں گے "

بہر مال یومی الدین اندلسی ہے۔ سکن اپنے عرفا فی ذوق کی بنی اور ب وہ اس بات کا معتقد ہے کہ زمین تھی کسی دلی باحبت سے خالی نہیں رہمی کی یہاں وہ شیعی نظر سے کو قبول کرتے ہوئے استعلیم السلام کے نا موں کا ذکر

كرنام بهان بك كرمعزت جت كانام مجل لياب ا ور ديوي كرتاب كريس فيسه فيوسو كي بي حمرت فربن حسن عسكرى سے نلا ل مقام برطاقات کے ۔ البتہ بعض بانیں اس نے ایس کمیں جواس کی ایک ممد میں اور وہ بنب دی طور برا مک منصب تی ہے ۔ میکن اس کے ما وجو د یونکراس کا ذوق عرفانی تعاضا کر تا ہے کومو نیوں کے مطابق کسی بھی و لی م (اورہارے انرکے مطابق جت) سے خالی نیس کو کتی اسم يهي تيو عبدا ہناك مقاله ميں ائن دينگ مارتے موئے تي عقيدة امامت كولر. فخ سے بیش کرتاہے ، اور بیانگ دہل اعلان کرتاہے کوسلانوں میں موفیہ کا لمبعت تعطب ابرال اعوات دمنی السّعنم کی روحانی قو توں کے سلسدیں جو نظر سے دکھے ہم وه عامیا نرتصور ب (معاد الله) ادر جول کاعقیدهٔ امامت بنایت و یع ا درعیق ہے۔

مُهِم شیول کے یہاں والیت کا مسکداس عامیا نہ تصور (مونیہ کے تصور رقم کے مقالم بہت کا مطلب ہے مقالم بہت کا مطلب ہے جت زبان بعنی کوئی زبا ندا ورکوئی تلہداس جمت سے خال بہت ہے سئے بیا اس انسان کا بل کے لئے فلم درجات ومراتب کے قائل ہیں ۔ ہم انی اکر و بیشتر زیاد توں میں اس طرح کی والیت وابا مت کا اتوار واعز اون کو تے بیشتر زیاد توں میں اس طرح کی والیت وابا مت کا اتوار واعز اون کو تے بیش میں کہ انام ایسی دوح کی دکھتا ہے جوتما م ارواح کیا سے نہیں کہ ان ما اواح کے ہوئے ہے گئے

شیعوں کی سب سے بڑی گتاب ورا ماموت اسے مخلوق کے اوراللہ کی موجود گل کے بغیر قائم نہیں ہوگئی ۔ ہرز مانے میں روئے زمین پرکسی: ندہ امام کا وجود لازم ہے۔ دین کی مونت کے لئے موجود گل امام ضروری ہے کا ۔ امام کا وجود لازم ہے۔ دین کی مونت کے لئے موجود گل امام ضروری ہے کا ۔ ا

• اگرام کوایک گھڑی کے لئے بھی زمین سے اٹھا کیا جائے تر دو اپنی آبادی کو ہے کہ ہوئے اسس طرح بنا شروع کر دے گی ، جیسے سندر میں موجیس اٹھا کرفی ہیں ۔ (ابلیا قرق)
• کوئی اس ونت یک مومن بنیں ہوسکتا جب یک وہ انتدا ور رسول ا ورتمام المئر

ا ورخاص کراپنے زمانے کے ایام کی موفت نہ حاصل کریے ۔ دایام جعفرها دق ہ لکھ • بنی صلی انڈولیر کولم کے دی امرا لمونئن بطرالسلام ایام تھے ۔ ان کے دی ایام حسن ام کی

بن سی الله ولی و این می بین امرا المونین طیال ام ام می ان کے بیدا کی حسن الم کھے۔
ان کے بیدا کی حسن الم کھے۔
ان کے بید کورین علی ایم کھے۔
ان کے بید کورین علی ایم کھے۔
جو کسس کا انکا رکرے وہ اس محف کی طرح ہے جواللہ تعالیٰ اور اس کے دیمول کی مونت

المذكر مو يهم (الم معفوما دق)

• ہماری ولایت (امامت) استری ولایت ہے جونی بھی اللہ کی طرف سے بھی گیا ، وہ اس کا اور اس کی تبلیغ کا حکم لیسکر بھی اگیا ۔ (ا مام جوفر صادق میں ہے

• حضرت علی علیال ام کی اما مت کا مسئد انبیا رعلیم اسلام کے تمام محیفوں میں لکھا ہوا ہے ۔ اور اللّٰہ نے کوئی الیا ارسول نہیں بھی اجوم محیلی اللّٰہ علیہ ولم کے بی ہونے اور علی علیال اللم کے وی ہونے برایمان کا حکم خالایا ہو ، اور اس نے اس کی تبلیغ وا ثاعت خرک ہو۔ (ام موئی کاظم) اسے

• آبت باک آمِنُوُ ابِاللّٰبِ وَرُبُسِلِم وَالنُّوُ وَالَّذِي آذُنَوَ لَنَا مِن اور مراد

المرس - (الم با قريكه

• الموں كى اطاعت رسولوں كى المامت كے مثل بى فرض ہے - (الم) حيفرى الكه

• تمام نملو قات برا ہم کی اطاعت فرض ہے۔ تمام معاملات ان کے کسبر دہیں۔ جس جزر کو جائے ہیں مطال کونے ہیں ہیں۔ کو جائے ہیں حوام کر دیتے ہیں ہیں۔

الم مرطرے کے گناموں سے پاک، مبرار، اور معموم اور نغز شول سے محفوظ ہو لہے ۔ اعلی بن موسی رصن ایک ہے

• الم کو دس نشانیاں فاص ہیں ۔۔۔۔ وہ پاک صاف بدا ہو اے فقد مشدہ بدا ہو اے فقد مشدہ بدا ہو اے مقاب نشان مشاب اس کر کھی جناب نشان

موقی نیزین کس کی صرف آنکی موق به دل بدار برتا ہے ۔ اے جائی بنین آتی ۔
اور کمی وانکو ای لینا ہے ۔ وہ آگے کی طرح بھے بھی دیکھتا ہے ۔ کس کے باخا زمین شک کی می خوشبو ہوتی ہے ۔ اور زمین کو انسکا حکم ہے کہ وہ اسے ڈھک نے ، اور زمگل ہے ۔
اور جب دہ ریول خدا کی زرہ بنتا ہے تو دہ کس کے جم بربا کسکل میٹھ جاتی ہے ۔ اور اس کا جب کو لی دور اپنہ آہے خواہ دہ آدی لمبا ہویا ہے تد تو وہ زرہ اس کے جم بربا کس کے جم برباک باشت

الم اوك زان الكرسزر على.

• الله ایم و کون کو عذاب بنیں دے گا ، یوکس کی طرف سے نامزد کے ہوئے الم

وت المت کے لئے تفسیس فردبرد اندام ہے کاس کے بغرقام النان المان المعن بن ال كرز د كم كما المامت قرآن سے تابت ہے وجنائي اصول کا فی کی روایت کے مطابق مورة احزاب میں السرتعلے نے زمیوں ، اورا ما ول اوربها فرول برجس المت مح بيش كرف كا ذكر فرايه وإنَّا عَرَضُنَا ٱلدَّمَا مَذَعَكَ النموات والأرض والعبال أن يحيلنها الله في ولايتُ أمير المؤنين عكيم

التادم \_\_\_\_ اس سراد حمزت على عدااسلام كى اما مت بيكه مالانکرجہورمغسری نے امانت سے مراداس کے خلاف سے ہیں ۔ خلا صرنعسیر ان کثریں ہے۔

• المانت مصراد فرائض من . (مجابد وضاك اورحسن بصرى)

• امانت سے مرا دا لماعت ہے ۔ ( دیگر مفری متعدین )

ا مانت ہی کے اندر عورت کا اپنے عل شہوت کی گہداشت کرنا ہے۔ (ان بن کعب)

• امانت دين والنفن ا در صدود اي - إقماده)

و النتين حزى أن الاز روزه اورنسل جناب (زيدين الم)

تدا مفسرن کے بہتام ا وال تقل کرنے کے بعد طاما بن کٹر سکھتے ہی کران تا) اوال مِي كُونُ منا فات نهيس ہے۔ لمكذان نام سے تكاليف شرعيه ١٠ وا مركى بجا أورى واور نهايت سے اجتناب کی ذمہ داری مرادمے ۔ تعنی ان نوں میں سے جوان ذمہ دا ریوں برمائم رہے الا ـ ثواب مائے كا ١٠ ورج رَك كرے كاستى عداب بوكا - ان ان نے اس ذم كوتبول

صوفیہ کامسلک تفیظری یں ہے۔ آ مانت سے مراد تکالیف موں تواس میں انسانیت کی خصوصیت بنیں ، بکک بن ا در لمانکه بهی مکلف بس - کونکه شب ور در تبیع میں مصروف رہتے

م و ا ور در النبي تفكة - اس لئة المانت من تورعقل " (جس مع إسدال

کرکے انسان معرفت المئی با آئے اور نارعش البری بات کو مبلا کو معرفت تک یجاتی ہے وہ ) ہے ۔ فرکشتے مقران بارگا ، می ہونے کے بارجو ایک مقام ہی تک ترتی کرتے ہیں ۔ یہ عرف حصرت ان ن کی خصوصیت ہے ، جوعش کی دولت کے ذریعہ لا تماہی درجات طے کرتا جلا جا آئے ہے غیراف ان کسٹ مذکر د تبول زائد انسان طلح موز موزت است ، (جاتی) نیک ظلے کو عین معدلت است فرنی میں مدات است ، (جاتی)

مور والمله مي ہے۔

ادربیک م نے آدم کواس سے پہلے ایک اکدی ا حکم دیا تھا تو دہ مجول گیا۔ اور م نے اس کاتف مذایا۔ وَلَقَدُعَهِدُ نَا إِلَىٰ اَدَمَ مِنُ تَبُلُ نَنْنِيَ عَدَمُ نَجِدُ لَكَ عَنُمًا لِكَ

اس مهدسے متفقہ طور برسب مفسرین نے شجر منومہ کے یکس جانا بالیہے۔ (تفیرابن عبکس دخی الشدمن)

مر دبہ بیدیں اس عدسے کیا مرادہے، ما خلے کینے۔

"ا ورہم نے آدم کو پہلے کھی باتوں کا حکم دیا تھا۔ جو محدا در علی اور فاطمہ اور صن اور ما موں کے حسن اور مان کو نسل سے بیدا ہونے دائے بار والا موں کے

بارسيس تقا- مي آدم ده مجول كين بنه

موره نفره سي ہے۔

اوراگر تمبیل کمچ شکاف اس میں جوم نے اپنے فاص بندے برا آبارا تو اس جبی ایک مورت تولے آؤ ، اورا مند کے مواا بنے تمام حمایتول کو بلالا و اگر تم سے ہو۔ اِنُ كُنْتُمُ فِي دَيْبِ مِيمًا مُذَّ لُنَا عَلَىٰ عَبُدِ نَا فَأْتُو الْبِيُونَ فِي قِنُ مَثْلِمِ كَادُعُواشُهَدَ اعْكُمُ مِنُ دُوْنِ اللهِ اِنْ كُنْمُ مَدِيلِانَ

اس سے البتی آیات میں توجدالی ا درحضورصلی استد طیر کی کی درالت کابیان

ہے۔ اس کے بعد قرآن کے معورہ ہونے ۱۰ در کتاب کے حق ہونے پر دلیل قاہر میان ہورہی ہے۔ جس کے مخاطب تمام منکرین فعدا درسول ا در شکرین قرآن ہیں سے

مگر اصول کا فی میں ہے کہ آیت کریمہ میں عَلْعَبُدُنَا کے بعد فی عَیَلِیّ ، کا لفظ میں اس اُیت میں مجا ا احت ملی کا ذکر تما ہے

العیا ذبالله اکسی ایک رخ توبه که ذرآن محرّب بعنی رد و بل کیام وله و مرات العیا ذبالله ایک موله و مرات الله ایک من توبه می درآن محرّب کیوں که وه حضرات مامع قرآن می موات مامع قرآن می موات می ایک می موات می ایک می موات می می در آب نے اندازه فرایا کہ ان من گرات روایات نے ایک طبقہ کو در آن کی محفوظیت کا مسکر کرکے بے ایمان بنا دیا . دومری طرف مدیق عتبی اور عثمان ذوالنورین رضی الله می ایک ان امت براتهام طرازی کی دعت میں لاط ویا .

رب تعالے کافران ہے۔

وَاِنَّهُ لَنَّذِيُكُ دُبُّ الطَّيِئُن وَ نَزَلَ مِهِ السُّرُوُحُ الاَّمِئِن عَلْ مَّلِكَ لِتَكُونَ مِنَّ الْمُذُورِئِن وَلِيسًانِ عَلَى مَلِكُونَ مِنَّ المُنْذُورِئِن وَلِيسًانِ عَلَى مَلِيَّانِ

اوربیک یر قرآن ربالعالمین کاآبا را موله است ر وحالا بین مے کوا ترا، تمهار مے طل پر کرتم ورسنا و ، درسن عربی زبان میں .

تام مفرین کے نزدیک اس سے مراد قرآن مجیدہے ۔ گرشید حصرات کی دنمیات کا نمایت کا دنمیات کا نمایت کا می کا نامت کا حکم تھا ۔

موره با بده میں ارشا درالعالین ہے۔

اوراگروہ قائم کھتے توریت اورائمیل اورجو کھی اُن کی طرف ان کے رب کی جانب سے اترا، توانیس رزق لما ،اوپسے ،اوران کے یا دُن کے نیمے سے ،

وَكُنَ الْمُصْمَاقَا مُوااللَّوْلِهَ وَاللهِ غِيل وَمَا النُول اليَهِمُسِنُ وَبِهِمُ لَا كُواسِنَ خَوْفِهِمُ وَيِنُ عَبْدِ الْاَيْنِ مُصَالِمَةً مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّلِي الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُلْلِيلِي الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللِمُلْمُ اللَّلْمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُولُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلُولُ اللْمُلْمُلِمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُلُمُ اللْمُلْمُلُولُ الللِّلْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ الللْ

مفرین کے زومک قودیت وانجیل برائل کتاب کی اقا مث کا یمطاب ہے کہ ان محف میں حضور خاتم النبیین صلی الٹرطیہ دملم کی جونشا نیاں بھی ہیں ان کی روسے حفاج یرا یمان لاتے اور دین حق کا آباع کرتے۔ توان کے لئے سرطرت سے رز ق ک فراد ا ہوتی بی بات عام تفاریس موجودہے . گراس کے رضا فت میں تغیر و سھے تو لمان كربيود ونعاري كوحفرت على كا مامت كيمسنديرا قامت مرادب في

الولاية "شيول كے قرآن كى ايك موره النے مى ركس نہيں ، بلكاسس المواد فرقد نے اپنے من گرات

عفا مُركوعوام كى نظريم محمح ابت كرف كحدا جهان بزارون على روايات بناي وبي ابنا الك قرآن مى نباليا جس مين ايك فاص سوره كانام الولاية سے .

من گوٹ سورہ ولایت کاعکس کی الگ ہے ۔ ان کے قرآن کا ایک سورہ کا

ا ام الولات الله على على المرى المراس على الله على من المرس في الركن الوكول في قرآن مے موت ہونے برمول مون کا بیں بھی ہیں ۔ فوری طربی کی کتاب فعل الخطاب فی توبیت كتاب رب الارباب من مي سيكرون وليلس دى كى بس كرمو جود ، قرآن اصلى نهيس (معا والله على معنوت عمّا ن عنى رضى الله عنه في فعنا كرعلى وابل بيت كركم مورتيس ملا دیں - انہوں نے کتاب ندکورمیں ضائع شدہ سورہ الوایۃ پوری تقل کہے - جوص ١٨٠ ک چودہوی سطرمے شروع ہوکرمی ۱۸۱ کی اٹھا رہوی سطر کے نفیف برتام ہوتی ہے۔ م من گرفت منعی سوره آب بی ص ۲۲٬۲۳ بر دیکیس اور ان برنونت کریں .

اسمال دائتی بودگرخوں بار در زبین کے حقائق دمکائد سے باسک ابلدس كاكون مسلمان كملات موت اس بات كوبا وركرمك بع ، كياكى انسان كى يرمت و برأت مركتي ميك و في قل قرآن گاريد -إن كرتو ون كه اوجود كياكسي ايستخص،

عکس فصل الخطاب جس میں مقبل اسکوری الولایت و کھی جا کتی ہے۔

ظاه مظهيئ سوه وجومم فبؤحذ بم داك المنالة ليفي طرخ تم لردع لي بنر وع في عنه الامنوا فوم فلحذيبين فارجع فالد ما وكباتي وجهة وكباع المغام فالولم افعلن المقلبين مهواني التاالاكه فرفناواماً الاصغرفيرينا منظ طول وقد واظاء مطبيعي في وجُوعِم فبؤخذ بماناك لاب المني فلاؤغ الدعل الهذ عالمتنبه معها اولعار خراخ مافا فوغ حذيبان فتحفظ فاوله وجهة وجؤا عالبها فول ما معلم النعلين مبك فيفولو آما الاكبرف في وأما الاصغرابية ولعثاة فولدة واظاء مظهم بمكوة فويكوهكم بؤسنبهم ذاالشال الميلعن فطرة تماسط والبرام المؤمنين ستدالمسكن وامام المنعبي فائد العراج لمن فوع فاحذبيره صديور وتعيرو اصابرا ولها فعلن القلبن عكفه فولون اما الاكبرة اسمنا واطعنا واما الاصغ ففا للناحية فللنا فاطول وة وار واءم وبتن مسملة جومكم فيؤمنهم دا فالمهن وموفو اقتلع الوينيش وعؤود ستوجؤوا ماالذبزا سود وجومهم كعر تربعوا بالكرمد مواالعداب اكنه لكذون واماالذ بإسف وجوم ففرحم السم مفاخاله ن واعادكرنا عام الحزيجا مرفركا بدكوناك الفوصنا فالانزافل سُدين لنا الخالفيوبالخاسة القدان الغاص الغريف بالمفة لاالعن يسي صاحبتا وبسنتا المنام يعدث كرمعا بدالشبع كمامك وبعضه بقواؤ اعتا منها لمنا المنال والناك في مسلم ل مله عليه المناه المناف ويسالله المرابع المناه المناكم المناه المناكم المناه المناكم المَّهُ الدَّبَا مَوُا امِنُوا الدِّوُرُبِيَ ثَرُلُنا هَا بَتَلُوْاتِ عَلَيْكُمُ اللهِ يَجْعَيْدُ ذَا يَكُمُ عَذَابَ فِن عَظِيمَ تؤلانٍ بَعَضَهُا مِنْ مَنْ إِنَا الْتَمْيُمُ الْعَلِيمُ الْأَلْدَبْنَ نُوفُونٌ وَدَسُقِ فَالْا يِنْكُمْ خَالَعُكُمْ وَالْذَبِّ كُفَرُ فَامِزْ مِنْكِ مَا الْمَنْوَا بِمَنْظِيمُ مِهِمَا فَهُمْ وَمَاعًا هَدَهُمْ الصَّوْلَ عَلَيْمُ فَالْ وَالْحَيْدَ ظَلَوُا اغْنَهُمْ وَمَعَوُ الوَمِ إِلِيَّسُولِ فَلْكِ يُسْفُونَ مِنْ مَهُم أَيَّ اللَّهُ الذَّى فَوَالْتَهُوا وَالْأَقْ بمانساء كاصفلغي كالكالكر ومعمل كالمؤمنين الالتائع خلف تعبل الله ما المالة الإموالرَّمْنَ الرَّجِمُ كَلَامَكُمُ الدَّبَ مِنْ فِلْمُ مِنْ فِلْمِ وَاخْلَامُ عِلْمُ الْمُ اِنَّاللَّهُ مَلْا هَلَكَ عَادًا وَمَوْدَلِهَا كُسَبُوا وَجَعَلَهُ لِمَرُ لِنَّذُكِنَ فَلَوْ لَنَقَوْنَ وَفِي جَوْنَ بَالِطُوعَ الْ مُولِقِ الْجَبِيمُ فِي كَاغَ فِينَا وَمَنَ لَعَدُ الْجَعِينُ لِيَكُونَ لَكُوْ إِنَاءُ وَانِّ ٱلْذَكْرُ فَالْيِفُو الَّ الفَّجُعَمْمُ فِي وَعِ الْحَيْزِ فِلا مُسْبَلِئُو الْجَوْارَجِينَ الْسَلَوْنَ الْوَالْجَهَمَ مَا وَالَّاهْمَ وَالَّاهُمُ عَلَيْمِكُمْ

القَالِيَهُ وَلَهُ لِلْهِ اللَّهِ وَخَفَوْمَ مَعْلُونٌ مَلَاحَةً الْهَبَ كَانُواعَنَا مِانَ عَكَمْ مُعْرِضُ وَكُ الذِّبِنُ وُفُونَ بِعَمْلِكَ إِنْ جَرَبُهُمْ جَنَّا فِي النَّعِيمُ إِنَّ اللَّهُ لَذَ وْمَغَفِرَةً وَاجْ عَنْ وَانَّ عَلْمًا فِ للنفين قال أنوة برخفكر نوم البتريا تفئ عن فلله بغاطين وكرمناه على فلا أحمل فاية وَذُرَّبُكُ لَصَابِرُهِ ذَوَانَّ عَلُوكُمُ امِامَ الْجِرْمِينَ قُلُ لِلدَّبَ كَفَرُهُ إِبَعْدَ مَا امْنُوا اَطَلَتُمْ وبنكه الخيوه الانبا واستعجك نفا ونستم ما وعدكر العددر ولدا وتعضلها المهود مُن يَعْلِيهِ وَكِيهِ مِا وَمُلَامَةُ زِينًا لَكُوالْمَمْنَا لَأَمْلُكُونَ فَانْتُونَ إِلَيْهِا الرَّيْوَةُ الْزَكْفَا الْفِلِيّ الماكِ تَسَابُ مِنْ الْمُنْ مُؤْمِنًا وْمُنْ مُؤْلِبِهِ مِنْ عَلِكَ بُظْلِدَ فُنَا فَاغِضْ عَنْهُمْ الْمُؤْمِضُ الألف عفركات فيجم لأيض فالمأشى ولأهفر برتمون الأهم لاحمة تم مفاما عدلا بمعلون عَيْ الْمِيرِدَيْكَ كُنْ مِنَ السَّاحِدِيِّ وَأَهَلَ ارْمِسْكُ الْمُولِينَ مَرْدَدَ كِالْسُخُلِعَ فَعَوَا هَرُنَ تصبح العمك امنهم المرح ووالخنادج لعناه المالي وم بعنون فاحبرة وتبهمرون وَلَفَنَا مِّنَا لِلَّهِ كَالَّذِي مِن مَنْ لَكِيمَ لِلهُ مِلْمِنَ وَجَمَلُنَا لَكُ مُرْمُ وَصِيمًا لَعَكُمُ مُرْجِعُونَ تَعْرُسُونَ لِعَنَامُ مِهَا إِنْ مُجَدِّمُ فَلْمُنْعَوْلِ مَكْفِرْ فِي فَلْبِلاُ فَلاْ مَنْسُلُ فِي الْتَاكِينَ لِما أَيْهَا ارْسُولُ لْمُعَعَلْنَالِكَ فِي اعْنَاقِ الْهِبِ أَمَوُا عَمْلُكَ فِي أَوْلُنُ مِنَ اسْتَأْكُرَ مَانِّ عَلَيْنَا فَايِنًا بِالِلْهَ لِل العِلْاعَانُدُ الأَيْرَةُ وَبَرْجُونَوْابَرَيْدُفُلْمُلْ شَيْحِ الْذَبْنَظَلُوادُمْ سِلَامِتُعَلَّى الْمُسْتَغَلَّ الأغلالة لقناميم ومم على غلام بكي في ايَّا بَشَرُ الدَيدِ رَبْدِ السَّلِحِ بَن وَانِّهُمْ وَكُولُونُ عُلِيْوْنَ نَعَلَمُهُمْ يَحِصَلُوا لُ وَرَحَمُ الْحَبَاءُ وَلَمُوا لَا بَيْءَ بِبُعَدُونَ وَعَلَى لَلْهَ بَاعُولِ عَلَمُهُمْ مِن مَيْكَ عَضِيهَ أَيَّمُ مَوْمُ سُوَّةَ خَالِمِنَ وَعَلَالَانَ مَسَلَّوْا مَسْلَكُمْ مِنْ خَمْدُوْمُ فَ الْمُزْفَاكِ اليؤوت والخذايغ وتبالعا لمكن فلنه ظلع كلامرانة احدها مركك استبغدو لواحدها الوا بهاغالنا المتفع وتبعل بنهال شومله الزمد دادن كريد كاب المتال على المحمد التي اسفطوا مزاقل عام سؤرة الولايترولعلها هذه السنى والقد الدالرسط على علي الارتكى كتفالغدع طربق لعامرع فاحتر بعبدالقة فالكناع اعهد مولالقد صاله تعليج المرااما التحوللغ ماائها لبلنهن تبلنات عليامول لؤمنين فان لمنع لفابلعن ومال والق يعصك والمشرع الشنع عذبن احدم فادان العلمة المناط المائر منطر فالخافين مامی یا پارٹی کومسلمان کہا جا مکتہ ہے ؟ بنہیں اور ہرگز نہیں ۔ حاثا دکا ، ایسی ہوات رہے مقابل کوئی رہے کہ کوئی نہیں موئی ۔ انہوں نے اگر کھی کوششش بھی کی تو تو اُن کے مقابل کوئی اُن کے مقابل کوئی الله مرصع کونے کی ، مگر قرائی چینے نے انہیں دیت کے محل کی طرح بیت کردیا۔

و شیعہ اپنے کوملمان کہلاتے ہوئے کھی اسلام اور روح اسلام کو و و کا کورنے والی اس نہیں کو اُن کی کرنے والی اس نہیں ہوئے کہا تھے ہوئے کہ مواکھ نہیں ۔ جس کی دانے بیل ہو و زادا بن سببا مقام بر پائی کویں گے ۔ یما لُفنگو اُن سندا مات ہے ۔ جس کی آوی ہم اسی کتا جہیں منا ب مقام بر پائی کویں گے ۔ یما لُفنگو اُن سندا مات ہے ۔ جس سے ہم انخوان نہیں کرنا ملئے ۔

ما مرت م كرمن و رحصرت على الما فت صديقي الور حصرت على الما فت صديقي الور حصرت على المرائد الم

الميرياتها م بن لگاته بن كرموا دانشدا نبول نه نص قرآن كا مخالفت كار با پرياتها م بن لگاته بن كرموا دانشدا نبول نه نص قرآن كامخالفت كار

اس زقد کا تنجید ہ سے سنی و دمہ دار مجی اتنا صرور کہتا ہے کہ خلا فت حضرت علی کا اس خوات سے کہ خلا فت حضرت علی کا اس سے اس سے مساول آتا ہے کہ اگرا ہیا تھا تو سرت علی رضی اللہ عنہ کی بعث کیوں کی ۔ اور اسس سرت علی رضی اللہ عنہ کی بعث کیوں کی ۔ اور اسس اللہ عن ان کی بنیا دی کتا بیس مختلف جوا بات دیتی ہیں مسلمان الل عم اگر صرف شیعی مال اور من گھڑت مونا اظرمین اس اللہ میں الل

مماس کی تفصیل میں گئے بغیر محض جوابی روایات کے حوالوں پراکتفا مرکتے ہیں۔ ادر مجرانی اوران کی کتابوں کے حوالوں سے صورت واقعہ دکھاتے ہیں۔

• حمنزت على شرخدا رمنى الله عند في خصرت الدبير صديق رمنى الله وسنه كى بهيت مراكى مرتب كالمرادي و من الله و من الله

جراً کی رقفیے کے طور برکی منف دروایات کے لئے دیکھتے . ناک الواری ۲۲ ص ۱۲ حمنرت على شرفدا وفي الشرعن في حصرت ابو بح مديق رض الشرعة كى بعت جرا كى العيد كے طور بركى - متفا دروايات كے لئے ديكھے - دكا فى ،كتا ك برومندمى ، ١٢٩ حعزت على شرفدا رض الشرعذ نے حصرت ابو سج معدلت رضى الشرعسندكى بعث جراكى رائق مى دل سنبى كى - دىكے اناع الواريخ وج ٢ جعد اص ٢٨٠ ١٨٠ • مراس کو کرایے الک حضرت علی کے خطبہ سے فو دنا بت ہو اے کہ یا تھ ہے ہے۔ بيت بوياتى بدر نامخ الواريخ ج٢ ،حصر ٢ ، ص ١ ٨٨) الله

فورستدناعلى كيا فرماتے ہيں؟ اوركز استادے دوابت كيا ہے كور

تخصول نے مولاعلی رمنی السرعت سے ان کے دورخلافت میں ، خلافت ہی کے إرسام موال کیا ۔جس کا جواب دیتے ہوئے آپ نے دائع فرا دیاکہ بخدا سرے لئے حصور صحالہ طب ولم ف كون عدد ورقواردا دينس عطاك - • اگرايا بوتا توس ا بوبر و عركوم رشوي مرحبت بنیں کرنے دیا ، بلک ان سے قال کرنا ، اگرچه این اس جادر کے سواکوئی این ماتھی نہ یا ، ورمول الله صلے الله والم معا والله کھر قبل نہیں ہوئے نہ آپ نے رہا ک انتقال قرمایا ، ملککی دن رات حضور کومرض میں گررے . مؤدن آتا ، نمازی اطلاع دیا حضورا بومج كوا ما مت كاحكم فراتع . مالانكم بي حضور كے بيش نظر موجود موتا - بع موذن أنا اطلاع ديت حضور الوكرى كونهاركا مكم فرماتے ، حالا تكمين كمين عامب نين تقا وبس جب حضورنے وصال فرایا ہم نے اپنے کاموں میں قطرکی تو اپنی دنسیالین فلانت کے لئے اسے لیند کرلیا جے حصور نے ہارے دین فینی نما ذکے ہے ہے۔ فرایا تھا۔ ابذا ہم نے ابوم کے سے بعت کی اور دواس کے ابل تھے۔ بس میں نے ابوم كوان كاحق ديا - أوران كي الهاعت لا زم ماني . اوران ك ما تم موكران ك مشكرول مِين جها دكيا - حب ووجِح بيت المال سه كمي ديت بي ليّا - أ ورحب الم الى برصيح بن مانا وران کے سامنے اپنے ازیانے سے صرمادی کرتا ۔ اس طرح حضرت عمر

حصرت عمان كے عبد سے معلق فرایا الله

جاراللر د وخشری مقطرانی \_\_\_\_ مولائے کا نات نے فرمایا - وحول اسد صل السرعليد وكلم ك وصال فر مان ك بعديم ف اب معامله مين غوركيا - تو بارى مجوس ب أيكرنماز ابلام كاستون مع ١٠ دردين كى بنيا دم يس رسول الشمل الشدتعا لأعليه ولم في حصف كوماد، وين كا المت كاحكم فريايا تما - بم في اس كوابن و نوى رناني کے لئے نتخب کرلیا ۔ اور حضرت الوم برمدیتی کو ایناامیر بنالیا ۔ حب انہوں نے جساد کا اعلان کیا محف ان کے مکم برجها دکیا . جواہنوں نے عطاکیا اسے بنوشی قبول کیا . اور ان ك صح مع ودالله قام كي مجى كونى اخلات بن بوا . اور بام ميشمن وت رب منقربه کراب کوئی ما دے متعلی کسی قیم کی بران ا درگرای ند مجیلائے اللہ

نج البلاغة كى روشنى مين كخطيات ، كتربات ا وركلات كام الشركي

جے مرتمنی سین عرب کیاہے . اوراہے اکر شیعہ بی طبع کراتے اوراس کی من مانی شرح وقي مركاس مل جي يي بات لتي م بسيدنا الا يجمعد لي رضي الشرمذ كفليفرخب ہونے کے دقت جولوگ حصرت علی کی خلافت کے خواہشسمند کتے ان کو مخاطب کرکے

امدالله الغالب رصى الله عنه ف كيسابليغ ا ورجامع خطبه ارثاء فرما ياب م مح خلف بنانے کی خواہش ایک کمدریانی کی طرح ہے . یا ایسا لقہ ہے جو کھانے والے کے ملے میں مبنس جائے ، میرے فلیفہ بننے کا سوال ایسا سے معیمے کوئی کے پیل کو تبل ا ذ وقت تو الے ، یا جیسے کوئی دومرے کی زین میں تھینی باڑی كرنے لكے بي اكر مي تمارے كينے كے مطابق خلافت كا وعوى كردوں ، تو فتنازلوگ کس کے کراس نے لک کے لائے کے لے کاب ، اگر جب رہوں توہی کس کے کرموت سے ڈرگا۔ انوس کرخون موت میری تمان سے كتنا بعيد ہے ۔ واشد على ابن الى لما لب موت كو ما ل كے دو دھ كى رغبت كن والع بي صورياده بسند كراب كل

و خود باب مدنية العلم ترحصور كم معلل الدخل فت كوافي الح قبل از وقت توفر موافاً ممل فرما میں . اور روانف اس کو بنیا د نباکرا مبله محا به کوسب دیم کریں ، ا ورا ہض ملنے عقیده کواسلام نابت کرنے کے لئے خود قرآن تسنیف کریں ۔ مدیث دخنے کریں ۔ اور اسی من گرنت قرآن ومدیث کی خیا د برساری است ملی کو گراه کسی - صدبار معا ذاشد! اگر السول مى كوموس كتے بى تو با ما حائے كر مرتد، زندى اور دمن اللام كے كيتے بى .

اب خلافت می می حصرت علی کے ایک خطبہ کا برحصری قابل تومیسے ۔ خطبہ کا تیور بّارباب كركي فامد فنا مرحفرت على شيرضرا دمن الشرعنه بردبا وُوْ ال رب تع تق كراً ب حضر رصلى الشريطير وكلم كے بعد معت خلافت ليجيد . اس كے جواب ميں أي نے ان مفسدوں کا مذبند کرنے مے لئے بیشیران خطبدار شا د فرما یا جس میں واضح کر دیا کہ حضرت ابو کومانی وضی الشرعنه کی خلافت حقد کی نحا لفت کرنا گویا رسول الشرصل الشرعلیہ وکم کی کمذیب ہے۔

كاتم مير مصلى يركمان كرت موكد من ومول الله مل السُرطيه وسم رجورك بولول ١٠ ورجدامت يسع بس نے حضور کی تصدیق کی تھی ۔ توسب سے بلے حضور کو تعملانے والاس بنس موسکا ۔ س نے اپنی فلافت کے متعلق خوب عور خوص کرلیا ہے ۔بس مراا لماوت کرنا ہیت لینے برمقدم ہے اس نے کر حصنور کا جمد دوستے کی اطاعت کے ملاس مجريك جكام.

ا تران اک نب علیٰ دسول الله صلى الله عليدا والله لانااول من صدته فلة أكون اول من كذب عديد فنظهت في اصرى ناذا لهاعتى قىدسىقت بىمتى ا ذا البيشات في عنتى

ٹیںوں کے ملامہ ابن تیم می خطبہ کے اس حصہ کی تشریح کرتے ہوئے یہ تھے برقع ورمون كرحضرت الي مِنى المتَّرعة كاصديق اكبررهني التَّدومة كي بيت كزاعين منشّائ رسول كےمطابق بوا ا ورحضور فے اس باب میں وعدہ کے لیا۔

مجصح حضور صلى السّرطير وكم كى الحاعث اس قوم كه ما توبيت كرف ميل عليه

ہی سے واجب ہو جی تقی . تو مجھے ان کے ساتھ بیمت نہ کرنے کی کوئی وجہ نہ مقی . اور حصرت حلی کا ایم خان کا دیم سده می . اور حصرت حلی کا بیر فرانا کہ میرے وقد و وسروں کی الحاعث کا دیم سده مجھے ہی سے لگ جی کہ ہے ۔ اس کا بیر طلب یہ ہے کہ حصور وسلی اللّٰد علیہ دکلم نے جمعہ کی مخالفت نہ کروں . مجھے سے وحدہ لیا تھا کہ میں حصور وسلی اللّٰہ علیہ وکلم کے جمد کی مخالفت نہ کروں . اور دیم کی کہا گیا کہ حدد تی اکم رصی اللّٰہ عنہ کے ساتھ بھیت کرنے کا وعدہ وسول اللّٰہ وسلی اللّٰہ وسلی اللّٰہ والله اللّٰہ والله اللّٰہ والله اللّٰہ والله والل

نمائد تبنین رمنی الد منهای حضرت علی مرتمی الشرعه کس طرح رہے ، ان وون ن خرکوں کوکس طرح خلیف اورا مرا لومنین تیم کیا بٹیوں کے مجہدا عظم ما حب اسخ التواریخ کے حوالے سے دبھیں . اگرجہ روایت میں کتر بھوت ہے ، گرمفصو د حاصل ہے ۔ روایت کی ابتدا واس طرح ہے کہ حصرت سیدنا علی رفنی اللہ عنی رفنی اللہ منہ نے حضرت سیدنا علی رفنی اللہ عنی رفنی اللہ عنہ خوات سیدنا علی رفنی اللہ عنہ اللہ عنہ کے سختی نہیں مجے تو آپ نے ان کی بیعت کس طرح کی ۔ اور اگروہ سختی فلا فت محے تو میں ان سے کم نہیں موں ۔۔۔ اور اگروہ سختی فلا فت محے تو میں ان سے کم نہیں موں ۔۔۔ اور اگروہ سختی فلا فت محے تو میں ان دونوں سے ممراہ رہے با مون دونوں سے ممراہ درج با مون دونوں سے ممراہ درج با مون دونوں سے ممراہ درج با میں مونوں سے ممراہ درج با مونوں سے ممراہ درخ با مونوں سے ممراہ درج با مونوں سے ممراہ درج با مونوں سے ممراہ درج با مونوں سے ممراہ درخ با مونوں سے مونوں سے ممراہ درج با مونوں سے مونوں سے

د تفرقدا ندازی ، قرانس مجاس کا در دازه کو لفے ہے بچائے اوراس بات سے محفوظ رکھے کہ فتد کا داست آمان کردں ، میں آپ کو صرف اس چز سے منع کرتا ہوں جس سے اللہ اور اس کے دمول نے منع فرمایا ہے ۔ اور بس کو داور شدو ہوایت دکھ آیا ہوں "

سکن او سکو صدی مین اور عربی خلاب رمنی الله فنه منها که منها منه که منها منه که منها ک

وا ماعتیق وابن الغطاب فان کان اخذا ما جعلهٔ دسول الله صلی الله علیدی ا ل فانت اعلم بذلاث واسلمون بملان اس كوزيا ده جانتے ہول كے . اور محص اس خلافت سے واسطى كا ہے۔ بی نے توخلافت کے خیال کو ذہن سے نکال دیاہے . خلافت کے بارے میں دوہی احمال ہیں . ایک بر کرحفنور کے بعد خلافت مراحی مذتھا ۔ بلکہ ما دے صحابہ برا راس کے حقدار مط قواى صورت ين حق كفدار دمسيد، دومرى صورت بالحي كم

فقد تركت لهمرطب نفسًا ونفضت بدىعند استملاحًا لله

واماان يكون حقى دونهم فلانت مرف مراحى تما باقى كى كاحى نبس تھا۔ تو اس صورت میں میں نے نوشی رضامندی سے بلیب فاطرانہس مجن دیا۔ اورصلح صفائی طوربران کے حق میں درسترار ہوگیا۔

خلفائے بلنہ کے فضائل شیعی روایات میں اعلی رفعانی کا درائی اللہ کے فقائل شیعی روایات میں اعلی رفعانی کا التَّرَعن كي في خلافت إلا نصل كاراك الليف والع خودا بني كما بول كي ان روايات كى روشنى يس بعنفاب نظرائے ہيں - ہمارى وعاہے كرمولا تعالى انہيں اپنے عقائد با طلب اب مورك مرفضوى عقائد دايمان كي توفي الحقه - أين .

تبعوں کی معتبر قدیم کا ب میں ان کے معتبر عالم ابن با بویہ تی کے ذریعہ حضرات خلفائے نلشك نفال كايك روايت ي ب -

سيدناا مام حسن رضي الشرعذ سے مروى رمول الشرطل الشرعليه وكم في فرمايا . ان ا با مكى منى بمنزلدًا لسمع بشكسا وبكر رمنى السرعة ميرے كان عرفى الله وان عم نى بمنزلة البصروان عندري أنكا ورعمَّان رضى الشرعسند مرب عَمَان منى بمنزلة الفواد كله دل ك ملمس .

ميول كى اكثرا بهات الكتب بن فضائل خلفائ نلشا بهات المومنين وبنات طاهرات كى روايات بجى يا نى جاتى بين مركزاس خائن ا وربد باطن فرقد كے اجتما ديوں نے سرمكن خرد برد، کربیونت کر کے اپنے قلی عل وغنس کا ثبوت دیاہے ۔ ایسی می طوی روایت سے ایک

مدكا خلاصه م تقل كرتے بيں ۔

دمول اشرطاب وسلم محرت مے وقت فضا مل صدیق شیعی تغییری جب فار کاطرت نشریف فرا ہوئے توا پنے

ما با درا مت کویر رصیت فران کم الله تعالے نے بیرے یاس جرس ملیالسلام کو بھی کر ولا كماسداً ب راصلوة بسلام بميماع واور فرا الصكرابوجيل اوركفار ويش في الحي ملات منصور بنایا ہے۔ اور آپ کے قل کا ادادہ کیا ہے۔ اللہ تعا مے فرا آ اے کر آپ ك تفنى كوابي بسترمادك برشب باش كامكم دين . اور فرما ياكر ان كامرتبه أب ك نزديك الا مع مساالی و بی کامرترا حصرت علی بی زندگی اور در وی کواب برنداکری گے۔ ا ورا نشرتعائے نے آپ کو حکم فرمایا ہے کہ آپ بجرت میں او بھرکوا ہنا مامنی مقر و مامیں کونکم الروة حضوركي اعانت ورفاقت اختيار كرلس ا ورحضور كے عبد ديمان تر كخته كار بوكر ساتھ وی آب کے رفقا رجنت میں ہوں گے ۔ اورجنت کی فعموں میں آپ کے خلصین سے ہونگے لبذا رسول الشوسل الشرعلية ولم في حصرت على سے فرا ياكرا على إكيا م اس بات بردامی موک وشن محے الماش کرے تو نہائے۔ اور تہیں دھوندے توقم اسے ال ما دُ۔ا در تارملدی می تری طرف ہوئے کرے خرادگ تھے اسب میں قبل کردی \_ معنرت علی نے عرض کیا یا دسول اسد میں اس بایت برداخی ہوں کہ سری و وح معنور کی مودی ردے کے لئے سے ابت ہو اور میری زندگی حضور کی زندگی بر قربان ہو ۔ بکر میں اس بات برجی دامنی موں کرمیری روح درمیری زندگی حضور برا اور حضور کے سامی برا اور حضور کے بعین حوالات برفدا مو حضورامحان فرمالیں میں زند کی کوب ندی اس نے كرنا برل كرمفنورك دين كي تبليغ كرول ١٠ ورمفنورك ووسنون كي جمايت كرول ١٠٥ معنور صلی الشرطیر ولم کے دشمنوں کے فال ن جنگ کر وں ۔ اگر برنیت نہ ہوتی تو میں دنیا عه ذیح توسیدنا الملیل طلیالسلام میں والبتہ ہود ونصاریٰ کے نزد کی حضرت المحیٰ کے ذیح مونے النظرة با با جاتاب . كماعجب كركي ايك يهودي نظريات كى طرح ابن مسباف بانظرة عي يهودى متمادم كراين اس نئ ذهب مي شا ل كيا مد - من بن ایک ما عت بھی زندگی بسند ذکرتا ۔ پیسنگر حضور میلی الشرطید دیم نے حعزت علی کے مم کو برمد دیا ۔۔۔۔۔ اور فرایا اے ابرائس ایری بہی تقریر مجھے فرشنوں نے لاح محفوظ سے بڑھ کرسنا لئے ۔ اوراس تقریر کیا جواجرا مشد نے تیرے لئے اکٹورٹ میں تیار فرایا ہے وہ بھی بڑھ کرسنایا ہے ۔ وہ واب جیسا نرسننے والوں نے سنا ان و بھے والوں نے دیکا اور ندانسانی عفل وہنم ہیں اُسکنا ہے ۔ بھر حضور میل الشرطابہ وسلم نے حصرت ابو بکر صدیق سے فرایا۔

اے ابو بکر قومرے ہما و چلنے کے لئے تارہ ؟ ا دونست ان تکون معی كر مح مى وگ اى طرح الماش كرى مسے محے ، ياابامكن تطلب كمااطلب و ا در ترے معلق وتمنوں کو لفین ہوجائے کہ تونے تعرف بانك انت الذى كملنى على ماا دعير فتحل عنى ا نواع محے محت را درا مدا دے مکر د زب سے نے نكاخ براً ما ده كيا م كيا مجه ديرى ومدس معائل العذاب قال ابدبكر ياديسول الله اما المالوعشت عمالدنيا آلام گوا را ہے ؟ - حصرت ابریکر نے جواب دیا. یا دمول الله! اگریس قیامت یک زنده دمون اعذب فيجيعا اشدعذاب ا دراس زندگی مین مخت مذاب ا در مصافعی لا ينزل على موت صريح ولافرج مبلا رمول حس معيب والم سے بجانے كے لے سيح وكان ذلك ف نم مجعے موت آئے نہ کوئی ا در مجھے آرام دے سکے محبتك لكان ذلك احبً ا دربه تمام حصور کی محت میں ہو تو مجھے بطیاط طر الىمن ان اتنعم نيها وا نا منطورے ١٠ ورسم منطورتیس کملی زندگ مالك لجيع معاليك ملوكها موا ور دنیا کے با دشاموں کا با دشا ہ سنکرر ہوں في فالفتك وعل إنا و مالى ا ورتهم نعميس ا دراً سائشي ما صل بول . فيكن وعلدى الافداؤك فقال وسول الله صلى الله عليد حصنورک معیت سے محردی ہو اور میں اورمیل ال درا دلا وحضور برندا اور قربان، بي وسلعرلاجريران اطلع الله حضور صل الله على حلم نے فرایا - تعنباً الله تعليا على قلبك ووجدموا فقًا لما نرے دل پرملاح ہے ، اورجو کچہ تو نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس کونیری ولی کیفیت کے مطابق با یاہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجے میرے کان اورمیری آگادی واح کیاہے اورجونسبٹ مرکوجیم سے ہے اللہ تعلیٰ نے بچے اس طرح بنا بلہے۔

جرئ على نسانك جعلك مئى مبنزلد السع والبعر والوأص من الجسد إلى آخوع شقه

منس ارول ایان ب

تعنرت اورکانی دندگی اورا بنے اثر ورسوخ کی بنا دیراک حصرت ملی الله دیا ہے کے جافی نتی ختب ہوئے ۔ آپ کی وانائی فراست اورا حدال بسندی سلم می واس کے اورا حدال بسندی سلم میں واس کے اورا کی حضرت ملی اوراک حضرت کے خاندان نے تسلیم کرلیا ہوں ہے۔

فلا ن قياس ستدلال

عز و دُ بُوک بن تشریف مے جاتے ہوئے مرکا ا فے حصرت علی کو ابنا نائب بنایا۔ اس برحضرت

علی نے عرض کیا ۔ حضور کیا جھے آپ عور توں اور بچوں برخلیفہ مقر و داتے ہیں ۔ اسس پر حضورا نور صلی اللہ جلے معضورا کی مرضی سے فرما یا ۱۰ ما مترصیٰ ۱ ن تکون مسی بمن لیت ھا دعت میں موسیٰ رکیا تو اس سے راض نہیں کہ مرے لئے موسیٰ کے نائب بار دن کی طرح ہی روا نفی حضرت علی رضی النہ عنہ کی فلانت بلا نصل کے بارے ہیں اس مشابہت کو دلیل بنانا قیاس مع الفار تی ہے کہ وکہ حضرت مالانکہ اس کو دلیل بنانا قیاس مع الفار تی ہے کہ وکہ حضرت موسیٰ کی جات با رکہ ہی ہیں فوت ہو گئے تھے ۔ اور بعد وفار موسوی حضرت موسیٰ علیالسلام کے مشیر ومعا ون موسوی حضرت موسیٰ علیالسلام کے مشیر ومعا ون بعد زندہ ہی شرحے قوظیفہ کس طرح بنتے ۔ البتہ وہ حضرت موسیٰ علیالسلام کے مشیر ومعا ون اور ان کے کوہ طور پر تشریف نے جانے کے زیانے میں ان کے فلیفہ رہے تھے ۔ جس طرح حضور انور صلی المشرطیہ وکم نے حضرت علی رضی المشرطیہ کوغر وہ توک میں روا گئی کے وقت پر خصور انور صلی المشرطیہ وکم ان اور حاضرت نا کی المواری کی نیا بنا ما وہی نا میں اور حاضرت کی در شیعوں کی گئی۔ نا کا انوار کی احداد القلوب

تغيرها فى اورجمع البيان بى ب كرمضرت بارون عليرالسلام في موسى عليالسلام سي بيل أسقال فرمایا \_\_\_\_ شیدهل رف دا تعرکی تعصل مدیمی ہے کر حصرت موسیٰ ا درمارالا عليها السلام يها ور تشريف مع كف وس بار ون عليد السلام كا وصال بوكيا . توبي ارائيل نے موی طیدالسلام پرالزام نگایکدآب ہی نے حضرت باردن علیالسلام کو بار دالاہے۔ المدتما يخف ان كى بارت قرآن مين اس آيت ماركد كى دريعه مان فرمانى -فَنَدّا وَاللَّهُ مِنَّا اللَّهُ مِنْ اللَّا تَانُوا - دكانَ عِنْدَاللهِ بكافراله جويهود في ان يرسكا الحاداورووالله وَحُمَّا عُهُ (۱۹۰۲ با۲۰) - £ ( , & , ; , & , ; ¿ ا تسيى تغيرے بى بت مل كياكر معنرت بارون طيالسلام موئى طيرالسلام سے بيلے فوت مونے بھران کی ذات کو حضرت علی رمنی السرعنہ کے لئے خلانت بلافصل کی دلیل بنا اکتی مرج بِعِمْلُ مِ \_ نَمَا لِهُوْلًا عِالْقُومِ لَهُ يِكَا دُونَ لَهُمْهُونَ حَدِيثًاه معوں کے مقائد باطلہ امامت ، تقید دعزو کسلام کے دامن برایے برنا داغ ہیں ،

جن کی بنیا و راسلام و من مستشر قین نے زبان درازی کموقع یالیا . وشمنان اسلام ملانوں كاندر البرف والحالمي مفد تركيون كونهايت دقت نظرے ويكفتى بى اور خىش موت إلى ويسرفلب مى تبعي افراق اورعفيده المت براين الدازم امترامن ر د الانتاب

مسلمانوں کی میل تغربی فلافت کے تعنے سے شروع ہول مسلان اس نتنہ ك وجم مع وركوم ول مي بك كف بيغمراطام في فدا اوربندے كے دريا مرت وی الی بینی قرآن مجد کو واسط بنایا تھا مگر شیوں نے ایک انسان يعناام كوابنا دامطرباليااليه

بى مصنف آگے مِل كركھاہے.

ا نتها بسند شیعه سال یک برسے کدامام کواس کی ربانی صفات اور فورانی وجو

کے با عث نو داند کا او اس کھنے گئے ۔ ان کی دانست میں حصرت علی اوران کی اولا دجوا مام ہوئے وہ انسان صورت میں خدا تھے ، یا خدا کا کام سقے بعے یہ لوگ قرآن نا طن کھتے ہیں بینی بوق موا قرآن وایک اور فرقد کا قول ہے کہ حصرت جرئیں نے فللی سے بہنی باسلام کوئی سم لیا ، ورند وی دراصل حصرت علی برآنی تھی ہیں ہے

إسلام كو دافعى نتنول رفض وفروج دغرد نے جنا شدیدنقمان بہونجایا. فارجی وشموں سے دین وطت كو اتنا نقصان برگزنہيں موا۔

دوستوں سے اس قدرمد سے بی مان کو دل سے دشمن کی جفاؤں کا کھ میا آر ہا ل

ا ام خین ما عب کے دم قدم سے شیعت آج بہت ترتی پہلے مشیعت آج بہت ترتی پہلے مشیعت کی نئی لہر اشیعوں کے مقد دفر قول بیں سے خینی مما عب کا تعلق اشنا مشری گردہ سے ہے۔ اور بہی گروہ آج شیعوں میں فالب اکثریت رکھنا ہے۔ ایران ،عراق، ادر بند و باک بیں جوشیع ہیں وہ اکثر اسی خیال کے ہیں بشیعہ فرقوں کی میم تعدا دا در با ہم مسلم نے نور سی کا طلم کریں تحفہ اثنا صفرید ، اور فعنہ الطالبین اور آبات بنیات وغیر مسلم نے خورشیمی فرقوں کے مقائد بیان کرتے ہوئے لگھا ہے۔ مسلم و خورشیمی فرقوں کے مقائد بیان کرتے ہوئے لگھا ہے۔

• فال او ، فرقد م ج معنرت امر المومنين كوفدا ما نام الله

منومنا اس فرقد کار ندب ہے کہ خدائے مرف جناب محد مصطفے اور معزت علی کی مصطفے اور معزت علی کی مصطفے اور معزت علی کی میں میں کا انتظام ان ہی دوبزرگوں کے میروکردیا ہے ۔ دی جے جاہتے ہیں مال نے ہی دو اوں روف دیتے ہیں کئے ہیں۔ انہوں نے ہی مارے عالم کوپیداکیا ۔ ہی دو اوں روف دیتے ہیں گئے

• طویدان کا مقیده ہے کہ دی ہو کہانے میں بجرئیل سے مللی ہون ۔ علی می بجائے ہے۔ اعطف کو بہو کہا دی علی

مبعہ فرقدا نناعشریہ کاروسے بارہ انڈ کی ترتیب ہے - راہی، ياره امام ١١١ معضرت على بن ا بي طالب ( متوفي ٢١ ردمضا ن منطيع ١ رجودي آ ٢١) سيدناام جس بن على ( منوني ٢٨ صغرت ٢٠ ١٠ ماريح مندي) ٢١) سيدنا الم حين بن على سيدالشيدا و له ارميم الحوام النشر . اراكورسمهم دم) سيدنامل بن حين زين العابرين (م ١٥ مر عم ١٩٥٥ ١١ متمر ١١٠٠) (٥) سيدنا محد بن على ما قر دم ، ر فدوالحر المار مرم ر مبندرى المعديد) (١) سيدناجعفر بن محدالعادق دم ١٠ رشوال معامد . ارجولا في المعيد) (١) سيدنا موئ بن جعفر كالم (م ٢٥ روب المالية كم اكور ١٩٠٠م) (۸) سیدناطی بن موی رفنا در ۲۲ وی انقده مراجم ۲۲ می وا ۸عی (١) سيدنا محدين على تني ام . مر ذوالقده معمم من مر دور ومردم (۱۱) سیدناملی بن مونتی دم ۵ روب سایم و رسترویم (۱۱) سیدناحن بن علی عسکری (م مناعم مرسم میدی) (۱۲) سيدنا محد بن حسن (رضي الله تعالے عنهم الجمعين) اً خوالذكر محد بن حن بي كوابل تشيع مهدى زمان كين بن - آب ك ولا وت ١٥ شعبان من مع معابق ٢٠ م رجولائ ١٨٠٨ كومون - شيعة معنوات كاخيال ب كرا ٢٠١ المعديد اب وكون كي نظرون عن فائه وكي جس كے بعد والم مر ما و مر كر الله ز ما زمنبتِ صغریٰ کہا جا تاہے \_\_\_\_ جس دور میں جار نائبین فاص کے ذربعہ قوم سے آب کا رابطرما ، ان جاروں کو وکلائے اربعہ کہا جا لہے ۔ اس کے بعد عنبت کبری كادور شروع بوا-اب ان وكلائ اربعد ك وربعه علما رومجتدين كا دور مل راسط "اورانبی شیوں کے فرقہ کیسانیہ سے نزدیک حصرت محدین الحنفیہ کو و رصوی برائی برس زنده بن - اورائ وت برخ دج کري گاسك

اسامیلیوں کے نزدیک سات ۱۱ موں کے بعدا مام فائب کے ظاہر ہونے کک جوگ امامت کے ذائقن انجام دیں مجے وہ نائب امام ہوں مجے مگران کو خمف کونے

اوام کوئ نہیں۔ ناب ام کارب سے بڑا بیاامت کا مقدار براب مص ا اللى نقط نظرے الم مهدى كون بى ؟ \_\_\_\_اوران كاكا تقام ہے؟ اس ے واقفیت کے بنیرام مہدی اورسیوں کے مدی منظر کا فرق مجنا وشوارہے ۔ای ك اب بم اس برقع الخات بن -اس باب مس مع سب سے سے معنوت الم مدی الهورمهدى كى جندا ماديث ك بارى مين دار دجندا ما ديث ك ترجع • ابدوا وُدك سنن ميں ہے . حضرت ام سلم ركول الشرطى السَّر مليم وسلم سے روايت فواتى یں کراکے خلیفر کے انتقال کے بعد کھیراخلا ٹ ہوگا۔ اس وقت مربز طبیہ کا ایک باشدہ عاگ کو کو سو کر مرائے گا ۔ کر موکر مد کے کھ لوگ اس کے یاس آئیں گے ۔ اور اسے مجرو کے جوابوداورمقام ابراہم کے درمیان اس سے بعت کریں گے۔ بحرمام صابی ك مقابل ك ال مشركيميا جائد كا- اوروه كم مكر مدا ور مدينه طبيد ك ورميان ا يك معا یں دھنیا دیا مانے کا ۔ جب لوگ ان کی رکوا مت دیکیں گے توٹنام کے ا برال ا در وا ق کے وگ بی آاکوا ن سے بعث کویں گے۔ اس کے بعد مجر قربش میں ایک شخص ظاہر ہوگا، جس کے ما موں تبدیکاب کے ہوں گے۔ وہ ظاہر ہوکران کے مقابر کے لائشکر ر دان کرے گا۔ اسرتمالے اس دام مهدی کوان کے اوپر فال فرانے گا۔ اور س بؤكلب كالشكر موكا - ويتخس برا برنعيب سے بواس قبل كلب كى غينت ميں شركب ن ہو ۔۔۔۔ کامیا بی کے بعد وی تحف (ایام مبدی) اس مال کوتعیم کرنے گا۔اور سنت کے مطابق وگوں سے عمل کوانے گا ۔۔۔۔۔ اور اس کے عبد میں موجھے زمین برا سلام بی اسلام مجیل ماندگا- اور سات برس مک ده زنده رب گا- ای كر بعداس كا انعال بومائد كا-ادرملان اس كى نماز فرصي كے ك ا ابوسعیدخدری دحنی اقد حذبیان کرتے ہیں ۔ دسول اقد صلی اشرطیر کم نے ایک بری از انسس کا ذکر زایا \_\_\_\_ جواس است کوپش آنے وال ہے۔ایک وقت ا تنا شدید ظلم مو گاکہ بنا ہ ملا د شوار مو گا ۔ جو زین کو مدل وانعا نے میری اولا دیں ایک تحفی (امام مہدی) کو بدا فرائے گا ۔ جو زین کو مدل وانعا ن ہے ای طرح مجردے گا جی و دین کو مدل وانعا ن ہے ای طرح مجردے گا جی و و بسین ظلم ہے مجری ہوئ تھی ۔ زین واکمان کے سب باشندے اس سے خوش ہوں گے ۔ آ سان اپن تمام بارش موسلا وجاد برسائے گا ۔ اور ذین اپن سب اس سے خوش ہوں گے ۔ آ سان اپن تمام بارش موسلا وجاد برسائے گا ۔ اور ذین اپن سب بات کی تما کریں گے کہ جو وگ ان سے بسین ظلم اور نگی میں گور کے گائس اس وقت ہوتے ۔ اس با برکت انداز میں وہ (امام مہدی سات یا آ ٹھیا نو سال زندہ رہی گے ہے

• حضرت الواما مدروايت كرتيمي . دسول الشرصلي الشدهليد والم فرمايا . تماس

... وم كدوميان جارمرته ملح بوكى - يوتى ملح السيخس ك بالخريم كى جوال بارون ے بوگا ۔ اور ملح مات مال یک قائم دہے گا . حصور سے دریا فت کیاگیاای وقت لا فون کامام کون ہوگا۔ فرمایا دیمن میری اولادمیں سے ہوگا۔جس کی عمر مالیں سال . كى . جر وستادون كى طرح مكدام يوكل . دائل رخمار بركسا ، بل بوكا . اور وقطواني مائیں زیب تن کئے موگا . ایسامعلوم ہوگا جیسا بن اسرائیں کا کون شخص دس مال مکومت ا عاد زین سے فرانوں کو نکا ہے گا۔ ا درمٹر کین کے شروں کو فع کرے گا۔ الله و ذی مخبر رمول المد مل المد مل مع دداب كرتے من كرس ف حضوركو م فرات العادة دوم صفح كروك لا لملح ، اور دونون لى كرابي د تمن مع جنگ و کے ادرتم کو کا میا بی ہوگی ،اور مال فینمت مے گا۔ حتی کرجب ایک خطہ زین پراٹ کر الرازيه كالمحس من مل مول كاوركسزه و تواكم تحف نعرانيون مي سع علب سرك كي كا صليب كابول بالامو . اس براك ملان كونفسدا مات كا . وه اس سب کو زر دای اوراس وقت نصاری نداری کوس کے ۔ اور جنگ عظیم کے اع الك محا درجع موجا بس كريم

• حصرت الوسريره دمني الشرعندس روايت بي كه دسول الشرصلي الشد علم ف الما - اس وقت تمباراكا مال موكا جكرتما رے اندرسی بن مرم ارس مے - اور اس ت تماداام و سخص مركا جونودتم ميس سے مركا - اور اس وقت كى نماز مي تمارا

ام ومي موكا مم

• معنرت صديف سے مردى ، دسول الله صلى الله عليه وسلم في فرما يا - مهدى انتظاري ول كا ومنرت بيسي عليه السلام أسان معداتري هي وان كوديك كرايسامعلى مولاكويا ں کے بالوں سے بال میک رہاہے ۔اس وقت امام مہدی ان کی طرف نما طب ہو کو موض ں کے ۔ تشریف لائے اور لوگوں کونما زیر صانحے ۔ وہ فرمائیں گے اس نماز کی امّا بت أب كے نے ہوئى ہے ۔ بس حصرت عيسىٰ علياللام بنا زميرى اولا دس سے ايك تحف ع ادارا بن عرام

الأوكرة بوك زايا \_\_\_ دينه كذك كواى فرن دوركرده ا من وب كالندك كودوركردي بي - اوريد دن يم الخلاص كملان كا - ام شرك ، وربافت كيا . يادمول الشرمل الشرطير ولم اس وقت عرب كما ل بول ك . أب في ارشا، فرایا - اس دقت ان کی تعداد کم موکی - ان میں کے میشتر بیت القدس میں ہوں گے - اور ان كامام ايك مردما في مهدى بول ك . د د ايك رد زنازم كا ما مت ك يخ اك بر صیں مے کرملی طالسام کا زول ہوگا . اور یہ (ا مام جمدی) النے یا وں او میں کے ناکم معنی طیانسلام امامت کریں ۔ مجرمینی طیانسلام ابنا با تھ ان کے ٹ وں کے درمیان رکم ویں کے اور فرایس کے کراب اگے برسے یہ اتا مت آب ہی کے لئے کہی گئی ہے۔ اور ان کام ہو کرناز رمایں کے عثم

• حصرت ابومعد فدرى بان كرتم إن رسول الله الله طليه وكم فارتاه فرايا مِنَّا الَّذِي يُعَيِّلُ عِينَ امِنْ بِارى لل ساكف مِرْكا وعزت مِينَ ب مَوْيِدَخُلُفُ وَاخْرِجِد الولغِيم مِرْمِجِس كَ الدَّا فرائس -

ان اما دیث کامعنوی تواتر ایت ہے فرز امادیث سے منے دس مدیوں فرز امادیث سے منے دس مدیوں

كه ترجي نقل كردين مي - برا دراسي قم كي ا درمتور در دايات مي - جن كي نبيا د برمسلال اس بات ربقین رکھتے ہیں کہ قرب قیامت کے دقت ایک مہتم بالثان سبتی روئے زین ر

ا بن خلدون ا وراس کے اتباع کما یہ گمان فارد ہے کہ مسلانوں میں ظہور مہدی کم مقده روافض کی روایات کے زیراثر مدامواہے . بلکمسلف سے آج کک امام مدی کے بارسه مين ملا نول كے عقائد متواتر ہيں۔ حصرت على ، ابن عباس ، ابن كلمه ، ابن عروط ا بن مسعود، ابن بريره ، انس ابرسيد، الهات الومنين ام جبيه، ام سله، ثوبان ، قره بن ایاس وعلی البلالی ، اورعبدا شربن افحارث ، وفی اسدهنم سے امام مهدی کے باسے می صدیثیں مردی ہیں۔ ایک مدیث نے اپنی کا بوں ہیں اس بار سے ہیں مدیثیں بیان لہیں۔ ایام ترذی ابو داؤڈ ادر ابن یا جہنے تواپنی کی بوں ہیں ایام مہدی کے متعلق مستقل باب با ندھے ہیں۔ تارح عقیدہ نفادینی نے تکا ہے کہ "خووج ایام مہدی کی روایات آئی زیا دہ میں کہ اسے معنوی توا ترکا درم ما صل ہے۔ اور ملائے اہل سنت کے نز دیک یہ بات اس قدرشہورہ کے مقائد میں ایک عقیدہ کی حیثیت سے شار کی جاتی ہے ہیں ماری حقیدہ کی حیثیت سے شار کی جاتی ہے ہیں میں طرح ملا مرسوطی ، قامنی شوکانی ، اور شیخ علی متنی وغیرہ نے ایام مہدی کے بارک میں ایک طرح ملا مرسوطی ، قامنی شوکانی ، اور شیخ علی متنی وغیرہ نے ایام مہدی کے بارک میں اور اکتھا کیا ہے۔

اما ویت فلمورمهدی کا وا قعاتی خاکه بدن چید، رنگ کملنا موا، چروری ا بن چید، رنگ کملنا موا، چروری ا اورمرورکائنات ملی الدملی والم ک مشاب، اورها دات وخصائل شاک بنوی میں فو طاحین ا دالدما جدکانام عبدالله، دالده کانام اً منه، زبان میں قدر سے لکنت، دوران گفتگو مجم کمی ا ان بریا تقراری گے علالدلنے نوازے ہوئے موں گے۔

 جما یوں کی مکومت خبر کے ہوجائے گی ۔ اس وقت مملان امام مہدی کے منظر ہوں گے ۔ انہیں کوئی بہما تما نہ ہوگا ۔ وہ مر المام مہدی اس وقت مدین طبعبہ میں موجود موں گے ۔ انہیں کوئی بہما تما نہ ہوگا ۔ وہ مر طبعبہ سے کم مکومہ چلے آئیں گے ۔ اس زبان کرتے ہوئے ایک جا عت آب کی ٹنافر مقام ا براہم اور رکن یما ن کے ورمیان طوا ف کرتے ہوئے ایک جا عت آب کی ٹنافر کوے گی ۔ اس سے قبل کے ما ، ومضان میں چا ندا ورمورج دونوں کو گر بن گل جہا ہم المحدی خاص میں جا ندا ورمود ہوئی کو گر بن گل جہا ہم المحدی خاص میں ۔ ان کی بات حدا خلیف ایک المحدی خاص میں ۔ ان کی بات حدا خلیف ایک المحدی خاص میں ۔ ان کی بات حد واطبعوا ۔

ومشی کے پاس میسا یوں سے مقابلہ وگا ۔ اس وقت امام مہدی کے نشکریس مین گرده مومالی

ا کی گرود میسا میوں کے خوف سے را و فرار اختیار کرے گا۔ (الشر تعالیٰ بمی ا ن کی تربر قبول

س فرماندگا) \_\_\_ و دسراگرده جها و کرف موت مها دت، یاکر بدر دا صر کمشهدار ، رم بائے گا تیمبراگر دہ نتمیاب ہوگا ۔ مبارر و زیک مقابلہ ہوگا ۔ جو تھے روز نتم لے کی ، ربشارمیان ا دے جائیں گے ۔ اس کے بعدا ام مہدی ال فنیت تقیم فرائن گے۔ السی کو لینے کی خوشی نہیں ہوگا ۔ اس کے بعدا مام مہدی بلا دہسلام کے انتظام والمدام ومرموں کے۔ اور ماروں مانب اپن فوج محبلادی کے۔ ا دراس سے فراغت کے بعد فع نسطنطن کے اے روا نہریگے . تبلیا بنواسمان کے سر ہزار بہا دردن کوکشیوں برسوارکر کے استبول کی ادی کے دے معرد فرائن کے جب یہ لوگ فعیل کے قریب اسداکبر کا نعرہ بدر کریں گے توام مات کی برکت سے نعبل گرمائے گی ۔ اور ملان فائع ہوں گے ۔ اس کے بعدا مام بهدی ملکی المام من مول مرك كر دمال ك تكلف كا نواه الرس كى -اس بات كرسنكرمعنرت ا مام مهرى ملك شام كى طرف متوم. مول گے ۔ اور خر ورج د جال کی تعیق کے لئے یا بخ یا او سوار

اس بات كوسنكر مورى ملك تام مهدى ملك تام كى طرف متوم المدي المسكر مهدى ملك تام كى طرف متوم المدين الم مهدى ملك تام كى طرف متوم المسكر الم المسكر الم مهدى المراح ال

اس کے بدامام مہدی عملت کے بھائے اطمینان سے معروف مغربی کے خوج دول بعد دجال ظاہر ہوجائے گا۔ کر حضرت امام مہدی اس وقت کی دمشتی ہو رہ کو کر جہا دکی تیاری فرما جکے ہوں گے۔ حتی کر وگوں کو متصیار دیا

با ما بوگا۔

عصر کا وقت ہوگا ۔ موُذ ن ا دان وسے گا ۔ لوگ نا زکی تیاری میں مضرت عيسى علياستلام كى تشريف أورى

ہوں گے۔ اسے میں حصرت مسی علیالسلام وشق کی جامع محد کے مشرقی بینا رہے پر و وفر سوا ك كاندهول ك مهار مدون افروز بول ك - اوراً وازوي ك كريرها لا ويرا ما مزک جانے گا۔ آپ نیج تشریف لاکرامام مہدی سے طاقات کریں گے۔ امام مہدی نہان تواضع سے بیں اکیس کے اور کس کے ۔اے اسر کے بنی ایا مت فرمائے ۔ حضرت علی علا فرایس کے۔ امات آپ ہی کری کیونکہ اس امت محدمہ کویہ شرف حاصل ہے کہ اس کے بعن بعض کے ام میں \_\_\_\_ امام مہدی نا ذیر صابق کے ۔ اور حضرت میسی علیہ السلام ان کا قدار کریں گے۔ ناز کے بعدا مام مہدی عرض کریں گے۔ یا بی اللہ! اب براٹ کرکا انظام بی فرمایش ا در محم ماری فرمایس - ده فرمایس کے نہیں ، یام آب ہی کریں میں توصرف مل و قال برا مورمول - الشرك ما دى زمين حفرت امام مهدى عليه السلام كه ما انصاف سے بعر مائے گی ۔ روسن وابناک موجائے گی ظلم ستم کا کہیں نام ونشان باتی نہیں رسے گا۔ برطرف عبا دت والما عت كازور وشور بوگا۔ آپ كى خلافت كانها نه عالم الله سال ہوگا \_\_\_\_علمار نے مکاے کہ مات سال میسائیوں کے فتنے و فع کرنے ،ادر اُنظامات علی میں لکیں گئے۔ آٹھواں سال دمال سے جنگ کی تیاریوں میں اور جنگ میں۔ اور نواں مال معنرت عینی علیالسلام کی محبت میں گزاریں گے ۔

وفات إمام مهدى على الى طرح ٢٩ مال كى عربي وفات بائي كے عمرت ميل وفات إمام مهدى على الله الله ماز جناز و بر عاكران كى تدفين فر مائي كے ـ اسك بدوعزت عليم عليه السلام كا دَورمسود بوگا همه

الم مغام کون ہیں ؟

الم مغام کا الم کے من معکری لا ولد فوت ہوئے ۔ ایک معرف کے میں الم الم اللہ اللہ ہوئے ۔ میں الم اللہ میں الم اللہ کے من معکری لا ولد فوت ہوئے ہیں ۔

> حب قائم آل محد دامام مہری ظاہر ہوں گئے تو خدا فرسٹوں کے ذریعہ ان کی مد د کرمے گا۔ اور سب سے بہلے ان سے بعیت کرنے والے حصرت محد ہوں گئے۔ اور ان کے بدیر حصرت علی آگئے

ام المومنين صديعة رضى الشرعنها سي منعى بغنى دعنا دكى مظرب عبارت يميى دل برجركرك د يكهة على -

ا مام تائم عب ظامر ہوں گے تو وہ مانشہ کو زندہ کر کے ان بر مدماری کری گے اوران سے فاطمہ کا انتقام لیں گے است ولا حول وَلاَ قَوْ اللهِ مِن خلاف کا ف

ام فائے کے بار مے میں مقل و نقل سے بعیر میں روایات خودان کی کذیب کا منہ بول نمونہیں ۔ سب سے مہلی بات تو سرکرائد کی غیبت کا عقیدہ انہی شیعی فرقوں نے حضرت

مهدن حن سے پہلے می کئی لوگوں کے بارہ اخراع کی تھا۔ ملا حضرت محد بن الحفید کی وفات کے بعدان کو بھی مہدی مستور مان بیا گیا تھا۔ اس شبعی گردہ کانام کیسانیہ ہے۔ اسی طرح حضرت امام جعفر صا دی استفال فر ماگے تو کچو لوگوں نے ان کی مہددیت اور غیبت کا عقید اللہ مہرکی ہودی اس میں کانا دوسی فرقہ کہا گیا۔ بھرامام موسیٰ کافلم کی شہادت کے بعدا کے مہدی ہونے اور نظر سے نمائ ہوکہ دوبارہ فلمور کا عقیدہ جس طبقہ میں آیا۔ اسے واقف یا واقعہ کا موقعہ میں آیا۔ اسے واقف یا واقعہ کا موقعہ میں المائے ہے۔ گو اس نامواد موسی عقیدہ فیست کے جواتیم ان کے شروع دور ہی سے جلے آرہے ہیں۔ ابنی برنمیسی قوم میں عقیدہ فیست کے جواتیم ان کے شروع دور ہی سے جلے آرہے ہیں۔ ابنی برنمیسی سے کسانیہ ، نا دوسی اور واقفہ کو تو بھولے بچھنے کا موقع نہیں ملا۔ البتہ اثنا عشریبا تی وہ گئے۔ اور مردرایام کے ماتھ بعد والوں میں بہلے والوں کی ہرابت خواہ وہ فالعی کذب افراد اور اخراع کیوں نہ ہو سند بنی گئی ۔۔۔۔۔۔ اور دہ مرت کا قرآن عظیم کے مخالف۔ کیوں نہ ہو ماسی کو مین اصلام مجھنے لگے .

امام فائب کے بارے میں شیوں کے طامہ اقر مجلسی کی کتاب کارالا فرار ، طبع جدید، طداہ

إمام فائب اورسيى روايات

باب بهتم اس منبر ۱۰۹ سے ۱۲۷ کے روایات بھیلی ہوں ہیں۔ اس عنوان بران کے شخ صدو کی کتاب اکمال الدین واتمام النعہ اور محقق طوسی کی اندیت اور اسی نام کی نعالی "کی کتاب نیزان کے شخ مفدکی کتاب الاختماص " مافذکی حیثیت رکھتی ہیں ۔ مفید نے امام فائب کے متعلق با بنج رمالے تھے ہیں ۔ اسی طرح تعید امتحہ ۱۱ ووقراک مجید کے فلا ف بانیا بن خرب نے بڑی بڑی کا وشیس مرائجام دی ہیں۔ امام فائب کے باسے میں ان کی روایتوں کے جذر فاص جھے کما خطہ کویں۔

مکیل بن زیاد یختی را دی کریں ا مرا لمومنین کے پاس بہونیا تو دیکا کہ وہ زین بر کچرنشان کھینچ رہے ہیں ۔ (کمیل کے بوجھنے بر فرایا) میں حسین کی نسل سے فرین فرزند کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جو زمین کو عدل وا نصاف سے بھردے گا۔ جب کہ وہ کلم وجورسے بحرجائے گی۔ اس کے لے ایک (طویل)

نیست ہوگا۔جس دوران جو کے وگ اس کے وجو دکے بارے میں ٹاکیس برها میں مے ۔اے کمیل بن زیاد! مرزانے میں زمین میں ایک عجت کا وجود مزور کا ہے۔ جاہے وہ ظاہرا ورشمور مو بانحنی اورستور .... او ا مام على دخانے ثاعردعبل سے فرایا -مرے بدمراش محدام موجا - محدے بعدان کا بٹماعل ام موجا علی کے بعد ان كابنماحسن امام موكاء اورحن كدبيدان كابنا عبت قائم امام موكا عبي اس کی فیت میں انظار کیا مانے کا واقع تیعوں کے عقیدہ کی روسے ایام خائب ، خبت کی حالت میں رہتے ہوئے بھی اپنے شیعوں کی برایت کرتے ہیں ۔ اس بارے ہیں یہ لوگ حضورانور ربول اکرم صلی اشدتعا سے طب وسلم كلوف اس بات كوفسوب كرت بي كرآب في اولوال مركى تعيين كرت بوت الكاروا مامول كنام ف اورباد بوى المهام كام دراى طرح كما. عسن بن على داكيار بوي امام) ك جائشين ان ك فرزند بول ك،

..... حسن بن على داگیاد بوی امام ) کے جانسین ان کے فرزند موں گے،
جن کا نام میانام ہوگا۔ اور کنیت میری کنیت ہوگ ۔ اور وہ رد نے زمین رجیت
ضاا در لوگوں کے درمیان بقیۃ اشد ہوں گے۔ ۔۔۔۔۔ وہ اننے طویل
مرصہ کک پوشیدہ دہیں گے کو ان کی امامت کا عقیدہ مرت انہی دلوں میں
باقی رہ جائے گا کو جن کا شد نے ایمان کے ملسلہ میں متحان نے لیا ہوگا۔ لوگا ن
کی منبت میں ان کی روشنی سے فیمنیا ب ہوتے ہیں الح الله

موال سبیدا ہوتاہے کہ اگریدا ما دیث ہیں تو کسلای ذخرہ واحا دیث میں اکا مراغ کیوں نہیں ملّ اللہ ہے ہیں ہے کہ اگریہ فاص ائر کی باتیں ہی ہیں جب ہی شکلہ سے بہلے بہلے حضرت محدین حفید ، امام جعفر صا دق ، اورا مام موسیٰ کاظر کو امام فائب مانے والے میول کو ان روایات کاظم مزود ہو نا جائے ۔ گرا نہوں نے شیعی عقید ، امامت رکھنے کے با وجود اینے اپنے اپنے دقت میں ان تینوں بزرگوں کو امام فائب مانا۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے اپنے وقت میں ان تینوں بزرگوں کو امام فائب مانا۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ

ر داسین ای و قت یک موجود بهی تعین - ا دربودین اخراع کی کنین . ور نهم از کم میون ی می فرد کیسانید ، نا دوسید ، ادر دا تفید کا وجود نه موتا \_\_\_\_\_ فدا کرمے اب سے انہیں قرآن دمدیث کی داختی تعلیات دالا اسلام میسراً جائے . آین -

## مكراجع

ف مشكرة المصانع و من ٢٢١، اله ما مع الترتدىج ٢٠٠ : ١٧١ اله المعج للسلم ج ٢ ص: ١٢٤٠ اله تعنیرجری ص و ۱۵ م الله تخفرُ اثنا عشريةِ المحدث التَّاه عبدالغزز الد لمړی ، باب مفتم د رامامت (اردد)ص:۲۴۵ هله اددو دائرهٔ معارف کسلامیر مطبومسره دانشگاه بنجاب الا مور اج ۱۱ اص ، ۹۰۲ ٠ ما٢ عله ، " al^ وله ا نك امام فنبن كاالبي مسياسي وصيت نامه محلر توحید، تم ایران، ج۱۰ شاره ۵۰ ص ، ۴۸ ب الله المحكومة الاصلاميه الله ام منيي ص ١٨١٠ . 24 177, UP "

اله فاترالممن في الم مرافعلي والعدلي للا مام احدرضا العا دري عليه الرحر ، ملبوع والجمع الاحلامى بمبا دكفوص والم كم العواعن المحرقد في الروعلى الل لبر والزندة اللحدث احمد بن عجراله تيمالكي، مطبوعه ، كستبول ، سك ملخيص أتَّ في اللحقق الطوسي ، مليوع انجف الثرف ٢٢ص ٢٤٢١ يه مخص الشاني المحقق الطوسي ، مطبوع المجفث اشرف ج۲ص ۲۷۲ ا هه الثاني ، ملبود، نجف انرت ك مشكوة المعانج ، مطبوع وشدم ص ١٠١٥ والصراعق الحرقدص ١٢١ ك اللوكو والمرمان فيما اتفعا عليات في مطبوعه، الكويت، ص ، ۱۹۲۰

شه الغرآن الكرنم، مورة النساره ٥٠

كله الحكومة الاسلامية للامام تعيني ص ١١١١ م الله اللمول من الكاني و للكليني وص و ٢٥٨ سع من ١٩١١ والعاني جرس عصد دوم ، ص : ١١٢١ ، ما الامول من الكاني التكليني اص: ١٢١١١٢١ المك الم مع حات القلوب ٢٣٠ مل ١٠١٠ الاصول من الكافى وس و ١٢٣٨ يهي القرآن الكريم ، احزاب ، أيت ٢٠ ، الصول من الكانى و ص ١ ٢٩١ وي مخترتفيرابن كير، المعابوني ج ١٥٠١ عه تغير صياما لغران الكينخ كرم شا والازمري 11.7.0 47. اهم العرآن الكرم، لكر، أبت، ١١٥، مع الا مول من الكاني وس: ١٢٠١٠ ع الغرآن الكريم ، بغره ، أيت ٢٢، ع خزائ العرفان على كنزالا يان م، ٨ وه الاصول من الكانى ، ص ، ١٢٢، تع القرآن الكرم، تعوار فيا ، أب 19 ع الامول من الكاني ، ص: ٢٦١، ٥٥ القرآن الريم، الله ، أيت ١٦١ 09 الاصول من الكاتي ، ص : ٢٦٧ ، نه الصورة ، نعل الخطاب في تحريب كاب رت الارباب، للنورى الطبرى ص ١٠١٠١٠ 11200 الله نائخ التواريخ ، ج ٢ ، ص : ١٢ والكاني N N 11.00

مع الاسلاجان، " ص ١٥٥ منه بالعدائد اوكسياس مروجيد اعلى فأم ای معلم توحید، تم ایران، جه م اشار ۲، الله مجدة حدد تمايان، ١٦ ، ماره ١١ نے مقالدًا مت ایر المباری نگاویں م مجله توحید، قره جری مناره ۲ می ۲۲) יררט " " בדן ج د، شاره ۱، ص ۲۲، ۳۰ " 24 سلم الاصول من الكانى الكليني ص: ١٠٠١ مطبوء الكنور الكليني ص: ١٠٠١ مطبوء الكنور الكنور الكليني من ١٠٠١٠ ميك n . . . . ٠ ٢٥ 1.000 \* \* · 27 ۱۰۹ م ص ۱۰۹ المحمد الم PLY OF W · 254 ته ٠ . u ٠ ع . 2

ایکان می ۱۱۹۰ العصن ابودا دُدُباب المهدى ، شه مستدرک اللحاکم ا المه طرانى، الم سنن الودادُد، المله العجع المسلم ، יאו : שורט ידדוים: וווי هد منن ابن اجر الحادي ١٩٠١م، ١٥٠ 147:0177:03:77:0 عدة شرح عقدة السفادي من ، ١٠٩ ١٤٥ درال علا ماتِ قيامت مناه دنيع الدي م الاصول من الكاني، ص: ٢٠٩، 14.6 10 " " = 9. Wir. 1 100 4 1 4 291 عنه " " من ۲۲، المجله الرمالة المامة في الغيبة الشيخ مفيص . بم من ۲۲، ۲۵۰ ما دال نوار وج ۲۸ من ۲۲، ۲۵۱ ، ۲۵۲ ، ۲۵۱ ، ۲۵۲ ، ۲۵۱ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵ الكه اد در دائر ، معارف اسلام وانتكاه الله الكال الدين واتمام النعة اللين مدوق

كمَّاب الروضر، من و ١٢٩ ، نائخ التواريخ י אין ישי ויץ אין כשתוו العواعن الموقد اص: ١٧١ ، ملك الواقع بن الى البيت والسماب للزممتری ، می : ۱۱ ، ۱۳ منج البلاخة ، خلب ه ، عد شرح في اللافة ، لا بن متم ص ١٥٨ الله ناع الواريخ ٢٦، ص: ١١٥، كله معالى الاخبار المطبوم ايران من : ١١١٠ مله تغرمن مکری ، ملبومداران ، - LIND LING LUD الت تاريخ المام حبنس امرعل ص ٢٧٠ محدث ديوى المخفاء كه حيات القلوب اللجلسي اص: ٢٦٨، الد تاریخ مت وی بردفسرطی می عن و و مواد المات من المات المات من ال ك دراد فرق اللاى مطبوم المكين الله مق اليتين مطبوم ايران ، ص ١٣٩٠ ينجاب لا مور، مع الملل والنمل الابن مورم اللابرى مروق المام مع مروق المرود المام معلوم في وزندر



## مرا الله المرام الله المرام الله المرام الله المرام الله المرام المرام المرام الله المرام ال

مرن الم حمین نہیں ، پورے فرقہ شید نے اکا برصحا برکرام اورصابیات خلام رضوال الشرتعائی نہیں ، بورے فرقہ شید نے اکا برصحا برکرام اورصابیات خلام رضوال الشرتعائی المباعی کی دور غرب میں مربر کھنی باندھ کرجن جاں باز مسیتوں نے درسول اکرم صلی الشرائی کی اطاعت میں اسلام کے لئے بے مثال اثبار و قربانی کا تاہیں قام کیں ۔ مالک ذوالجو ال کے مقد میں کلام میں جن برگزیرہ لوگوں کی تعریف نازل موئی ۔ فرقد الم تشیع نے ان کی ثنا من میں المائی کرنا این المبات المونین کے محالت میں درسول خاتم صلی الشرتعالے ملیہ قرام پر و می ربان اترتی رہی ۔ اورجو قیامت میں مرسول خاتم صلی الشرتعالے ملیہ قرام پر و می ربان اترتی رہی ۔ اورجو قیامت کی جمادت کی۔

جن صحاب کی شان قرآن میں ہے ۔ دشنان اسلام کے تی ہیں سے تیز خلوص تلد سے داکھ وسا جدد درشن جیس ، شجر اسلام کی خون سے آبیا دی کرنے والا قرار مے داہم سے اسلام کی خون سے آبیا دی کرنے والا قرار مے داہم سے اسلام کی خون سے آبیا دی کرنے والا قرار مے داہم سے اسلام کی خون سے آبیا دی کرنے والا قرار مے داہم سے ارشا درب العالمین ہے .

 زم دل ، توانبیس دیکے گا دکوع کرتے ، مجدے

یس گرتے ، اشد کافغیل اور رضا چاہتے ۔ ان
کی علامت ان کے چہروں یس ہے ، مجد و ی

کے نشان سے بران کی صفت توریت میں ہے

ا وران کی صفت انجیل میں ، جیسے ایک کمیٹی ای

نے ابن پھانکالا، ہجراہے کا قت دی ، ہجر

کر اوں کو ہمی مجل نگتی ہے ، تاکر ان سے کا زول

کر ول جیس ۔ اشد نے وحدہ کیا ان سے بازول

ان میں ایمان اور اچھے کا مول والے ہیں ،

گنشش ا ور بڑھے تواب کا۔

منیں رسول نے ترکیہ خسا اور ملیم دی اور مور ہ آل عران کی آبت کرمیہ منیں رسول نے ترکیہ خسا اور ملیم دی ۔ اور اُن کے ملابق جن نفوس تدسید کومجوب خدا مل اشد ملید کم کم نے تعلیم دی ۔ اور اُن کے موب کو پاک ما ف فرا یا ۔ بعلاان لوگوں کی ثنان کا کی کمنا ، قرآن مجمد تو انہیں فلاح ماف والا تبار بہے ۔

مامر دلوگ المَّدُوا به المَّدُوا به مَعَدُّدُهُ دَنَعَوُدهُ كَالْبَعُوْا به النُّوُدَةُ دَالَّدِي أَنْسَدِلَ مَعَهُ النُّودَةُ مَالَّهُ فَدُن مَعَهُ أَوْلَا مُعَهُ الْمُنْكِدَةُ مُعَمُّا لَمُنْكِعُون مِنْهُ الْمُنْكِدُون مِنْ اللّهُ اللّ

لما الغرآن الكيم صورة الفتح مهر ١٣١ كه الغرآن الكيم الاغراف ١٥١١

## فدا ان سے رامنی وہ فداسے رامنی

رُّعِنَى اللهُ عَنْهُ مُرُودُونُونَ السُران بع ماضى اور ده الله

کے مرد کار اور تربی کا .1 دور فربت میں تھا .1 دقت رمول اکرم صلی اللہ تعاد،

دورغربت يس كسلام كے مدد كار

وكم كى د فا قت كا فن ا داكريف والعمايي .

كَفُدُتَابَ اللهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللّهُ

بیشک افدکی رهمیں متوج ہو میں ان بیب جری بنانے والے ۱۰ دران جہاجرین ۱۰ برجنوں فی مشکل کی گردی میں ان کاماء دیا - بعداس کے کہ قریب تھاکدان میں کہ گوں کے دل بھرما میں - بھران بردھت متوجہ جوا - بیشک ان پر بہایت ہر این ۱۱ دیم دالاہے -

بیت رصنوان سے مشرف ہونے والے کے ادے میں قرآن الن

بینک اللہ دامنی ہوا ایمان والوں سے بر دہ پیرکے پنجے تمہاری بیت کرنے تھے۔ اُل نے جانا جوان کے دوں میں ہے ، توان ہا اتارا - اورنا نہیں جلدائنے والی فج کا انعاب اور بیش بہانینم میں جنہیں لمیں ۔ اور اللہ اور مکت والا ہے۔ نَعَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَرِالْمُنْ ثِنَ إِذُ يَبَائِعُونَكَ تَعُتَ الشَّعِبَ اَهُ نَعْلِمَ مَا فَى قُلُوبِهِمْ فَا مُنْوَلَ السَّلِينَةَ عَلَيْهِمْ قَا أَمَا بَهُمْ السَّلِينَةَ عَلَيْهِمْ قَا أَمَا بَهُمْ مُنْهَا قَوْمُهَا وَ مَغَا فِعَكَيْرِةً تَاحُدُ وَفَعًا وَكَانَ اللهُ عَزَيْزًا عَلَيْهِا

ته القرآن الحريم التوبر ١١١٨

القرآن الكيم البيد ١٩٨٨ على الغير ما م

ان میں سبقت اور دھنائے تی سے سرفراز است کونے والے

و المام كو قرآن مجدر منائد الني ا ورجنت ابدى كى بنا رت دياب.

وَالسَّابِقُوْنَ الْاَ وَلُوْنَ اورس مِن اللَّهُ بِهِ مِهَا جَرِينَ اورانعادُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مَن المُعْجِدِيثُنَ وَالْاَ نُصَاء اورجومِها في كم ما تقان كم بروموث، مَنْ اللَّهُ وَعُدُمُ احداد اللَّه النَّه النَّه الله وروه الله عامى المُن اور

(2) امال ہے۔

والشعار صحاب كاملوه زيب نظر كيئ .

مُسلا نوں میں کچروہ مرد ہیں جہنوں نے سچاکردیا جوعہدالشرسے کیا تھا۔ توان میں کو لیٰ اپنی منت پوری کر حکا۔ اور کولی راہ دیکھ رہاہے۔ اور ڈ ذرا نہ بدھے ماکر اشد سچوں کو ان کے بیج کاصلہ دے۔ اور منا فقول کو عذاب کرے اگر میلے یا انہیں توبہ دے ۔۔۔ بیٹ اسٹریشنے دالا مہر بان ہے۔ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ فُواهَا عَاهَدُ وُااللَّهَ عَلَيْهِ هُرُمِّنُ قَصَىٰ عَجَبُرُومُهُ مِنْ هُرُمِّنُ قَصَىٰ عَجَبُرُومُهُ مِنْ هُرُمِّنُ قَصَىٰ عَجَبُرُومُهُ مِنْ هُرُمِّنُ فَصَىٰ عَجَبُرُومُهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الصَّا وِتِينَ فَعِلِمُ وَيُعِينَ اللَّهُ الصَّا وِتِينَ فَعِلِمُ وَيُعِينَ اللَّهُ الصَّا وِتِينَ فَعَلَمُ مَا يُعَيِّرِ اللَّهُ الصَّا وِتِينَ فَعِلْمُ وَيُعِينَ اللَّهُ الصَّا وَقِينُ اللَّهُ المَا المَّا المَّا وَقِينُ اللَّهُ المَا المَّا وَقِينُ اللَّهُ المَا المَا عَلَيْهِ مِهُ وَاللَّهُ المَا اللَّهُ المَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَا المَا عَفُولُ الْأَنْتِ عَلَيْهِ مِهُ وَاللَّهُ المَا عَنْهُ وَلَا لَيْحِيمُ وَاللَّهُ اللَّهُ المَا عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ المَا المَا عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ الْمُعَلِيدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيدُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ت فيها آمد والما لفوذ العلم

ا دراً یا ت زیل میں معابر رسول کی صفات ماہر انتدر کا ل اعماد اصحاص سے اجتناب اپیمالی

فات حسنه والے صحابہ

سے کنار ،کشی ، عفو و درگزر ، رب تعالےٰ کی إطاعت ، قیام صلوٰۃ ، ہانہی شاورن مخا مت ا در مدرته مها د كا ذكر لا خطركري .

> وَمَا أُوْتِينِمُ مِنْ سَى ا فتاع الحيوة الدُّنيا مَمَاعِنداللهِ خَيْرُقُا نُقِي لِلَّذِينَ ا مَنُوا وَعَلَ كَيْجِهُ مُ يَبْوَكُلُون ٥ وَالَّذِيْنَ يحتينون كباسكاله نم والعقاب دَادًا مَاعَضِبُوا مُرْتَغِينُ وُن كَالْدِيْنَ اسْتَجَابُواُلِرَتِهِ عُر وَا قَاصُوا الصَّلَوْةَ وَ امْرُهُمْ منورى بنهدومها درقهم يَنْفَقُون ٥ وَالَّـٰذِمْنَ إِذَا اَصَابِمُ

مہیں جو کھے ال وہ مبتی دنیا میں برتے کا اوردہ جوالد کے کس بہرے۔او باتى رمن دالاان كے النجامان لائے. افيدب برم وسركت اوروه برے گنا ہوں اوربے حیا یوں سے بحتے ہی ا درجب خصراً کے معان کردیے ہیں .١١ جہنوں نے اپنے رب کا حکم مانا ۔ ا ورنماز ؟ ا دران کام ان کے آبی کے متورے ہے۔ اور ہمارے دینے سے کچے ہماری میں خرج کرتے ہیں ۔ اور وہ کرجب انہ البغي مُدُنتُمرُ وَنَ وله بغا دت كاما مناكزا يرك بداريتي بير. ا ورفقراء مها جرين وانصار رسوان السطيمان

ب عرض ا ورسيح صماب

مے بادنے میں رب تمالے کا بدا راتا لِلْفُقَرَآءِ الْمُحِرِينَ الَّذِينَ اُخُوجُوا مِنْ جِهَا رهِسعُ دَ ٱلْمِوَ الِهِ مُرَيْسَعُونَ نَ فَضُلَّهُ مِّنَ الله وَرِصُوانًا وَيَنْصُ وَن الله وَرُسُولَهُ هُمُ الصَّادِقُونَ٥

کی دنی داسلای استفامت ا در سخا دت. د مبارک کناعظیم ہے . اً بن نقر ہجرت کرنے والوں کے لئے ہوا محرول اور ما لول سے نکامے کئے النوا ا دركس كى رمنا جائے . اورالشداورور کی مرد کرتے ، وہی سے ہی \_\_\_ ا، جنبوں نے ہلے سے اس شہرا درایا ن مرا

الدِّيَّانَ تَبَوَّ دُُّ السَّدَّارُ وَ الدِّيَّانَ مِنْ تَبْلِهِمُ يُحَبُّونَ مَنْ هَاجَرَالِهِمِ وَلَا يَجْدُونَ الْمُصُدُ وُدِهِمُ وَكَاجَةً مِّهَا الْمُشَهِمُ وَلَوْ كَانَ بِهِمُ الْمُشِهِمُ وَلَوْكَانَ بِهِمُ الْمُشَهِمُ وَلَوْكَانَ بِهِمُ الْمُشِهِمُ وَلَوْكَانَ بِهِمُ

رب کا نات سب صحابہ کرام رصوان استعلیم اجمعین کے ساتھ الح

جنت کی بشارت پانے والے صحابہ رہنت کا دعدہ فراجکا ہے۔

لاَ يَسْتُوىَ مِنْكُوْمَنُ اَنُعْنَى مَنْ مِنْ بِرَا بِهِ بِنِ وه جِن نَے فَحْ مَدَ مِنْ اَلْحُرِهِ مِن اَلْمُ مِن اَلْمُ اِلَى اللهِ اللهِ اللهُ الل

اِتَّالَّذِمُنَ يَنُفُنُّونَ بِهِ لَوَلَا اِنْ وَلَوْلَ اِنِي اَ وَازِي رَبُولَ اللَّهُ حَضُومِ اِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّلْمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللَّهُ اللْمُواللَّهُ الللْمُولِ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ

له القرآن ، أنحشر ۱۹۸۸ مه العرآن و الحديد ٥٥ مروا كه الغرآن والجرات ۱۹۸۹

الله تعام نظر وفرس المركز الله تعامل الله ت

نفرت ال دى ہے \_\_\_ فرما كہ-

وَكُنَّ وَإِلَيْكُمُ الكُفُرُ وَالفُسُونَ اوركفرا ورهم مدول ونا منسران تهين الرار وَالْعِينَا اُوْلَكُ مُمُواللَّ الشِدُونَ كردى ايسے بى لوگ راه رہی .

ام الوُمنين مائشہ صدیقہ رض اللہ عنها اور حضرت صفوان کی پاکیزگی اور شان برارت کے لئے قرآن پاک کا ارشادہے۔

و و پاک میں ان الزاموں سے جو یہ کمہ دہے میں - ان کے لئے بخشش ا در عورت کی روزی ہے۔ ٱدُلَّكَ مُنَرَّدُُنَ مِنَّا يَقُوْنُونَ تَهُـُرُ مَغْفِرَةٌ قَ دِذُنَّ كُورُورًا دِذُنَّ كُورُورًا

ففنا كر صحاب بربان رمالهاب صلى الدعليه ولم المدعليه والم المدعلية

منان ا وران كامرتبه خود بان فرايا ب جس سے كتب مديث مريزين - فرايا -

- میسے صمابہ کو بُرانہ کہو، کو ں کہ تم میں سے کوئی اگر احدیدا ڈکے برا برسونا مجی اللہ تعامیٰ کی راد میں خریج کرمے توصاب کے ایک کر د تھر باایک کاوگرام سے کھی ذیادہ) بلکہ اصعے مدے برا برجی نہیں ہو سکتا گئے
- الله کا خوف کروا الله کا خوف کروا می معالمین این الله کا خوف کروا می معالمین این الله کا نشاخه بناؤ کو کم حس نے ان سے مجت کی قویری مجت کے ما تھان سے مغمل رکھا۔
  کی ۔ اور جس نے ان سے مغمل وعما ورکھا تو میرے مغمل کے ما تھ ان سے مغمل رکھا۔

له القرآن الكيم الجوات ، ١٩٩٥ عن القرآن الكيم ، النور ، ١٩٧٧ عن ٢٠/٣٥ عن القرآن الكيم ، النور ، ٢٩/٢٥ عن ٢٠/٢٠

اور جس نے انہیں اندار بہو تھا ف اس نے مجھے اندا بہو تھا ف اور جس نے مجھے اندار بہو تھا انداس کو عذا ب میں گرفتار کرے گا کے

جنت کی بشادت بانے والے صمافی سید ناسعید بن زیدے روایت ہے۔
عدابو وا و و ا ور تر ندی نے بھی نقل کیا ہے ۔۔۔۔۔ انہوں نے سناکر بعض
الرگ امراد کے سلمنے حضرت علی رضی اشد عنہ کو راکھتے ہیں۔ تو انہوں نے زیایا۔
انوس ہے ہیں تم لوگوں کے سامنے مما ہر کوام رضی اشد عنہ کی برائ کرتے و بیتی ہول
اور تم اس برنما لفت نہیں کرتے ۔ ہیں نے رسول اشد صلی اشد علیہ دلم کو اپنے کا نول
سے یہ کہتے ہوئے شاہے (بھر بیان صدیث سے بہلے یہ بھی جا دیا کہ) اور مجھے اس
کی کوئی صاحت نہیں کر دسول اشد صلی اشد علیہ دلم نے بو بات نہ فرائ ہو، دہ ان کی طرف
مدوب کروں کہ قیامت کے دن جب میں حضور سے لوں تو سرکا و اس کا مجھ سے موانفدہ
فرائیں ۔ (اس کے معرصہ نیان کی)

"اوبكرجنت بين بين \_\_\_\_ فلحضت بين بين \_\_ فيها ن جنت بين بين \_ على جنت بين بين \_\_\_ فلحضت بين بين \_ في درير خنت بين بين \_ ابو بين الك جنت بين بين \_ و العرض بن عو ف جنت بين بين \_ ابو بين بين جراح جنت بين بين \_ (يه نواساء لينے كے بعد تواضعاً فائوش مو گئى) تو لوگوں نے دريا فت كيا - دسوال كو ن ہے ؟ \_\_\_ فوانيانام لياكر سعيد بن فريد جنت بين بين - (ا ور فرايا) خداكى قيم صحاب ين سے كى كاكى جما دين شركي مونا ، جن ہے كس كا چره رگر دا لود موكى يغرضعابى كى فند كى جما دين شركي عبا دت ہے افضل ہے ۔ خواہ اسے عرف وق علام دوائے ہے۔ • رسول الله مل الله عليه ولم نع فرایا \_\_\_\_ الله تعالى نام سوائ بهون الله مسلم ما لمین سے دیا معام کومنتخب فرایا ۱۰ ور بحران بین سے دیرے کے معام کومنتخب فرایا ۱۰ ور بحران بین سے دیرے کے معام کومنتخب فرایا - بعنی ابو دیکر محم مان اور علی ، پس انہیں میراضا بی بنا دیا ہے و مول الله مان الله علیہ ولم نے فرایا \_\_\_ میرے جمل اصحاب بین فیر می خیر ہے ، کے میں خیر ہے ، کے

• ارشاد فرمایا \_\_\_ الله تعالی نے مجھے جنا، اور مرح الئے اصحاب بیجے ، اور انہیں میں سے اقربار وزرار اور اصمار بنائے .

عَنُ سَبِّهُ مُنْ فَعَلَيْدِ لَعُنَدُ الله تَعَالَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله اللهُ ال

ا ورقیامت کے دوزائٹرتعلال اس تفق کو در گرز در فر مانے گاکے

• ارثا د فرایا ۔۔۔۔ میے بعدتم میں سے جورے گا دوبت اخلا فات دیکھے گا ۔ اس وقت تم برلازم ہے کرمیری سنت اورمیرے خلفائے راث بن کا سنت کولا ذم بکر و ۔۔۔ اس کو دانتوں سے مضبوط تھا مو ۔۔۔ اور دین میں اخراع شد چیزی برعت ہیں ۔ ان سے بچو ، کیونکہ ہر برعت گراہی ہے گئے

• تعصرت عبدالله بن عروضی الله عنها فراق بی \_\_\_\_ اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم و دون الله و دون الل

ا مجع الزوائد ، ص ، ۱۰ ، که مجع الزوائد ، ص ، ۱۰ ، که مجع الزوائد ، ص ، ۱۰ ، که مع الزوائد ، ص ، ۱۰ ، که که من ابو داوُد ، فِنَ ، عه من ابو داوُد ، فِنَ ، عه من ابو داوُد ، فِنَ ، عه من ابو داورکس که بعدی متواتر تین دوایتی المشه المدوست بن اسماعیل نبهال ملالزهم کی تصنیف نطیعت ہے ، اور جس کا نبایت ایمان افروز ترجیم طلام محد علیم شرقت قادری مذالالعالی کے ظم سے اردوی موالد محد علیم شرقت قادری مذالالعالی کے ظم سے اردوی موالد محد علیم مشرقت قادری مذالالعالی کے ظم سے اردوی موالد محد علیم مشرقت قادری مذالالعالی کے ظم سے اردوی موالد محد علیم مشرقت قادری مذالالعالی کے تام

حضرت جابردمتی الله عند فراتے ہیں ۔
 میں نے دسول فعاصلی اللہ علیہ ولم ہے سنا ۔ لوگ زیا ، وہوں گے اور میرے محابہ کم ہوں گے ۔ تم انہیں گالی نہ دنیا ۱۰ للہ تعالے انہیں گالی دنے والے بر بعنت فرائے ۔

• حضرت ابن عباس رمول الله ملى الله عليه ولم سے راوى \_\_\_\_ مركادنے اراق ورادى \_\_\_\_ مركادنے اراق ورادى \_\_\_\_ مركادنے

دوز قبامت سبسے زیادہ مذاب استیفی کو ہوگا۔ جس نے انبیاء کو گالی دی ۔ بھراسے جس نے مراح میں کے انبیاء کو گالی دی ۔ بھراسے جس نے مسلمانوں کو گالی دی ۔ بھراسے جس نے مسلمانوں کو گالی دی و

• ارشا درسطه اکرم مسلے استدعیر درم ہے۔ "یک ترین اور میں مسلے استدعیر درم اور درمان

ا شد تعلاج جب میرے کسی امتی کی بھلائی کا ارادہ فرما آمام تو اس کے ول میں میرے معاب کی مجت اوال دیاہے ا

جب تمان نوگوں کو دہم و مرے صابہ کوگا لی دے رہے ہوں ۔ تو کہو

تمها رسے شرر خداکی لعنت ہو "

حضرت عبدالشد بن معود فرماتے ہیں ۔۔۔ بو اقتداکرنا جاہے اسے جاہے کہ اعماب رسول کی افتداکرے ۔ کیونکہ یہ حضرات قلوب کے کما ظامے ساری امت سے ذیا دہ باک ، اور علم کے اعتبار سے عمیق ، کمبکھف اور بنا دیل سے دور ، عا دات کے اعتبار سے مقدل ، اور حالات کے کما ظاسے بہتر میں ۔ یہ وہ حضرات ہیں جہنیں اللہ نے اپنے بنی کی مصاحبت ، اور اپنے

ادر زرگات آل محد کے نام سے جون سندوں میں دمنا بلی کیشنزلا ہورسے عربی اردو وونوں لا ایک بیت نام علام لا ایک میں ما تقد نا وطبع سے آوا سند ہوئی میں ۔ فرید نظر مضمدن میں الشرف المؤ برسے ہم علام مرتب قا دری کے گرفت قا دری کے گربی تقا دری کے گرب نے ۔ ب

دین کی اقامت کے لئے بند زیایا ۔ توتم ان کی عرب ہما نو! اوران کے آتار کا اتباع کرو ، کیونکر ہی لوگ راہ مرایت پر ہیں لمے

• انہی سے روایت ہے۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب بندوں کے دول دکھا

تو ملب محد صلی اللہ علیہ ولم کو مب تاوب میں بہتر یا یا ۔ انہیں ابنی ر مالت

کے لئے میں فرما دیا ۔ بھر قاب محد صلی اللہ علیہ ولم کے بعد و در رے بندوں کے

تلوب دیکھے تو اصحاب محد صلی اللہ علیہ ولم کے قاوب کو مب بندوں کے

قلوب سے بہتر یا یا ۔ تو انہیں اپنے بنی کی رفاقت ا در دین کی مد و کے لئے

فنوب سے بہتر یا یا ۔ تو انہیں اپنے بنی کی رفاقت ا در دین کی مد و کے لئے

فنون فرما دیا گلہ

صحابہ، رمول عام امت کے درمیان واسطہیں استِ الله بات برقون اور مقدس گردہ اور مقدس گردہ اور مقدس گردہ

ا نام على معابرً كام رسول فعاصل الشرعلية ولم اورهام امت كے درميان فعدان واسط وسیدی جنبت رکھے ہیں ۔ ابنی کے واسطے سے دنیاکو قرآن ا درمنت کی تعلیات آئیں ۔ ان کی سیرتیں میرت نبوی کا جز ، ا دران کے کا رنامے ا در خدمات رسول خلا ا دائے وائف نبوی کا ایک مصدیں ۔ ان کے مبارک دا منوں برکتب ماری کی جند ا مدروایات کی بنا پرکیٹرا مجانبا یا فرروح اسلام سے نا بلدلوگوں کانبوہ ہے۔ یا اسلام ال محر کو سکا ان تاریخی دوایات سے بہلے ان کی شان میں قرآنی نصوص اور صرب تر دمول کے روسن دلائل دیکھاہے ۔۔۔۔ دورما صرکے فرتیعی علمار میں بھی عد لكام نقيد بجيلي كي كن اسباب إلى وايك يدكر الم مغرب ك مستشرى قلكادون من کے نام برسلان کی عظیم تحصیات کونٹ نر نیا یا . اور محقیق کا بی بے دیگام طریقہ جدیت مدوں کوسب سے انو کھاا در ہاڈون لگا ، ا در انہوں نے بھی تحقیق اور راسرح کے ا مونان مِتميزي باكزنا شروع كرديا\_\_\_ كمين حضرت اميرمعا دبيرض الله عندا وران له یک پزید کی حایت بین سید ناعلی مرتضیٰ کرم الله دح بهٔ ا درا ن کی ا دلا د ، نیزینی باتم وم ف المامت بنايا جانع لكاسب اوركهيس حضرت امرمها ويه اوركسينا عنمان فني ا دان کے اجاب واعوان اور ماخیوں پرتیر دنشر جلنے لگے۔ اورا نسوس یہ ہے کہ ان کا موں کو کوسلام کی خدمت محجد کرمرانجام دینے دالوں نے اسلامی جرح و تعدیل کے ام ما دلاندا ورحکیما نداصولول کو یا مال کرے محف تقلید مغرب کے طور برمیکا زمامے دکھا \_\_\_\_ اورلوگوں میں بے باک قلی کی والم مجوث بڑی ، ا دھوا پرانی سیاسی اغلاب کے بعد قرن ا ول سے ہی اسلای ا مت سے الگ موجانے والے شیعہ فرقہ کو مے کاموقع ملا ۔ اوراس نے شیعیت کے زوع کی ترکب ملان سروع کی ۔ اور اے مطالعہ کی میز رشیعیت کالٹر پھر کسلام سے نام بہش کونا شروع کیا۔ یہ وہی فرقہ ہے جس نے **حما بڑگا**م رضی الشّرعنم کے خلا مت اکسلام سے و ورعووج ه مي علم بنيا وت بعند كرويا تعا . أحمي من كرجب احا ديث رسول كي تدوين جوتي تربال ار تول نے مدیث کے وقا رکوم وہ کرنے کے لئے مجوٹ مدیش گھر نی سروع کی ۔ اِس م بعد فن تاریخ ر مال کی ابتدا رمونی ۱۰ ور جرح و تعدیل کے وربعه منت بوی ا صاف دشفاف ذخرہ کو بربا لمنوں کے فتنہ البّاس سے محفوظ کیا گیا ۔۔۔۔ حد مغیان ڈدی کا ڈلہے۔ تجب را ديوں نے جوث سے كام ليا ذہم نے ان كے مقابد ميں ما ركح كو ماعة كرديا الله إسلاميات كے ذخرہ كو خون مگر فحو الرك فو والوں نے نن أسمار الرجال ایجا دکیا ۔ اورلاکھون نسانوں کی زندگیاں لکھ کونمونلاکرلیں \_\_\_\_ اور محدثین ہے مدیث کی گتابیں لکھتے وقت تمام را ویوں کے نام لکھنالا زم گر داناہے ۔ جس طرح متن مین تکھا جاتا ، اسی طرح را دیوں کے اسار تکھے جاتے ۔ اور راویوں برا سلامی اصول تنقید کے مطابق كفل كرّلاش ومبتج بوتى - ا دران كا تقه ، غرّلة ، صعيف ، يركس ، كذاب مونا بان كرد ما ما ما - كس حق كول كى راديس نركسي ماكم كى فكومت أفيه أقي ا ور زكسي الى أل کال وزر ۱۰ ور خاص می کی قرابت اور رئت داری کی برداه کی کن . امام ابن مدی في فودا ين والدكونويف كما له التَّدِتَعَاكِ كُرُوثُ كُرُوثُ رِحْمَيْنِ اور بِكُنِي نَصِيبِ كُرِكِ ان مِانِ باز مُدَمِّنٍ كُو جنہوں نے لومتر لائم کی برواہ کئے بغر زخیروًا حا دیث کو بدیا طنوں کے نتیوں سے محفوظ کا برى بارى بات فرائى الم جرح وتعدل ين يخ ين سعد فطان منى الشر مندف الب ان من كها كياكه أب رواة كومنعيف فيرثقه ا وركذاب كيتم بوت الله من المستعلقة والمعرود والمراكب كالمامن بالمراهد والمنافية والمدر المامين physical ordinary to our and with the and a desired the state of بب لوك مذن دا ما ذكرم عق و الرف ما نوت كرل بس كات له الاطام بالتوزيخ لن ذم الواريخ عادي ص: ٩ ك الاطام بالويح لمن دم الواريخ ص ١٦١، كه الاطام بالويح لمن دم الواريخ من ١٥١٠ عدالت صحاب مرممادا ایمان جرنهی معاب کے دلائل وبراہن سے بری کوئی الت صحاب میں معاب کے بادے مصن اقتعاد

ر کھنا ، اوران کو سرایا مدل ماننا، مرسلیان کے دے صروری ہے ، اوران حصرات کی خطت اللہ مارے مقائد کما ایک لا زمی صدیدے ، طلا مرسفا رہنی جوعظیم محدث ہیں۔

ا بزول نے لکھلے۔

والندى اجمع عليدا هل المنت وجاعت كااس براجماع به كربخم است والجاعة النهجب على كل برواجب م كروه تمام مما بركو باك مان شجع احد تذكية جميع الصعابة باثبات الن كم لي عدالت ثابت مان سح ان العمالة للمعد والكف عن الطعن براعة إضات مصبح سد ا دران كل مرح

نیعد والنّناء علی حد له إلم الائد، کشف الغد، الومنیف رمنی اسّر عنه صمائه کوام کے باب میں عقیدہ اسلامی

بان سند لمقي .

حمرت الماعل أمارى اس كى مرح و نقاكر، من تعضة إس-

اگر حب بعبن محاب سے وہ باتیں صادر ہوئیں ، جو ا نا ہری مورت میں فسا دگئی ہی ۔ لیکن وہ سب

ا برا مرورت من در برا د

ريند الله

وان صدراس بعضه يعمل

عن اجتاد دوربكن عدل

ما صدى فى صويمة شبى فاندكان

ميد فيامك

المانت و العن كا مقدم المام المرام كو بالخرد المائي السوارة ال

ك شرح نقراكرو الماعل قارى مدارهد،

له وامع الافارالبيه ١٢، ص ١٢٨،

سب کے قدول م ہونے کو ثابت کیا جائے ،اودان پر ہرطرت کے طعن سے مرمز كا جائد، اوران كى مرح وثناكى جائد بس طرح كرا شرتعال نانك تعربيت فرا لى ثليه عقا رنسفهی ہے . ومكف عن ذكوالعمامة ا ورصحابه کا ذکر موانے ضید کے الابخير، شرح موا تف مى سدر ليف برمان سطعة بى -تمام صحاب کی تعظیم کرنا اوران براعزا من سے بخیا دا جب ہے۔ اس لئے کہ اسد باک نظیمے۔ اور اس نے صحابر کی قرآن مجد کے اندر بہت مقابات بِقریف فران م و در در در الدر الله صلى الله ولم ان حضارت سے مجت فرمات محے اور حصنور نے کٹرا مادیث میں صماب کی تعریف کے و مديث كيب برا ام علا ما بن ملاح علوم الحديث مي فرات بي -تمام معابر كالكخصوصة يرب كانسي سيكى كعادل مون كاموال كزاجى فلطب كونكريداكي مراسدب وران وحديث كانموم قطيه ا درا جاع امت بن كا قابل اعتبار به ان كاجاع مع نابت بعد بق تعامانے فرایا ہے۔ تم بہترین امت ہوجو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہو یعنی المامة فرايل كمغري كااى براتفان م كرياك احماب دمول ك تان ين آن جات علامه ما فظ ابن عبدالبرن فرايا -محضرات صحاب مرز مانے کے لوگوں سے افعنل ہیں - اور وہ بہترین امت إن - جعالمدن لوكون كى مرايت كمالة رمايا - ان مبكى مدالت ای طرح ثابت ہے کر اللہ تعالیے نے بھی ان کی تعربیت فرمائی ۔ اور ربول اللہ ملی و مال کون ہوسکتا اللہ ملی و مال کون ہوسکتا ہے ، جنہیں اللہ و نے بھی دا ور ان حضرات سے زیا دو مال کون ہوسکتا ہے ، جنہیں اللہ فی اینے بنی کی مجت اور نصرت کے لیے نمخب کرایا ہو ۔

اسس شہا دت سے بڑو کر کسی کے حق میں عدالت و ثقامت کی شہا دت مونہیں کتی ہے۔

الم ودى تقرب من يحقي من

معابر سب سے سب بالا جاع مدل میں ، جوافلا فات کی بلا میں بڑے وہ مجی ا اور جوان کے علا وہ میں وہ مجی ہے

على مرجلال الدين سيوطى في تدريب الرا دى ميں عدالت محابر پر لموبل بحث لكف كے ... كا فر ميں فيصلہ ويلہے .

کال طدل کا صحابہ میں ہونای قول جمہورہے۔ اور وہی معترہے ایک حضرت اور میں معتربے ایک حضرت اور میں معتربے ایک حضرت اور میں میں اور میں میں اور میں میں اور بور میں اور بور میں اور بور کے کہا۔

عُبِ تَم كَى تَحْف كو ديكوكر دو محابة كوام بي كى كاكت مفيق مين بسلام تو مان لو كروه زندتي ہے . كيونكر را ن حق ہے ، رسول حق ميں ، حفور جو تعليمات

ہے کرائے وہ تی ہیں .

ا دریرب جزی میک بہونجانے والے محابۃ کوام کے سواکول نہیں، تو جنگفس ان صرات کوم وق کرناہے، گویا وہ کتاب وسنت کو بالل کرنا چا تہاہے۔ اس کئے خود اس کوم وق کنا زیا دہ مناس ہے۔ اوراسس برگراہی وزند وماادئ ذلك اليناالِّ العمائد فن جرحه مرانما اداد ابلال الكتاب والسند نيكون الجوج به اليق والحكم عليه بالذمند فتروالضلال التومُرُ

## كامكم لكاتائ وإنعاف كيمين مطابق ب

## إلم احدوس قادري كاإرشاد

ا مام احب درمنا قا مثل برلوی. سره کار تادی.

اً شرع وبل في موره حديدين معابر مديد المرسلين على الشرفعال عليه وسلم كى دوسمين فرمايش . ايك وه كرقبل فع كمرمشرف بايمان موك اور را و فدا س ال زن كا ، تمادكا . دورك ده كريد مرزاد ا دكاد وعد الله أنحسني ووون فرق صالدتما ف محلال كاومده فرايا-اور جن سے مجلال کا دمدہ کیا ،ان کو فرما آہے۔

أُولُنْكُ عَنْهَا مُبْعَدُونَ.

لايممون حييتها دهدن ما اشتَّعَتْ ٱنْفَتُهُ مُ خُلِدِ وْنَ وَلاَ يخرنهم الفنع التكبر يتلقم

ٱلنَّكُمُ هَذَا بَوُمَ لَكُوالَّذِي

د و النام سے د ورد کے گئے ہیں ۔ اس کی مینا یک فرگشنیں کے اور وہ لوگ این جی جائ من ميشررين كر . قيامت كي وه سي إلى كرامث النس علين زك كى فرت ال النمال كري كي وسال يب تهادا وه دن جن كاتم عدودها.

رمول الشريسلي الله تعالي عليه وهم كم مرمماني كالرئان الله عروص تمالك أ محى مما في يرطونه كرك الله واحد قهار كو جولاتا بي اوران ك بعض موا لات جن مل وكلات كاذبهم وادتاها بن كسال من كرنابل كسام كالم بنس وربورا عرف المارة المار produced to the finish in the same to be a selected Listen Continues in the second of the

النامر كمات فروجتم من ملت ك

ايك طرف ونياكة تمام كملا فول حرجناب خيني اورشيعيت كياكهتي ہے؟ کا صحابرگرام دمنی الشدهنم کے الصين يعقيده اورتام ايان والول ك علوب مي حضو روسول اكرم صلى المديلية ولم و دنقارا ورسائميول ك بارد مي ا دب واحرام اورتعظيم كي سر نبيا دي مي جهني ا نے قرآن دوریت اور عقائد کی کتا ہوں کے ذریعہ ماصل کیا ۔ دوسری طرف ایران میں وی انقلاب کے موک جنا ب حمینی صاحب ا درا ن کا گروہ ہے۔ جوان مقدی محا بہ کویر مام گایاں دیاہے ۔۔۔ ان کی توہی دندلس کرتاہے ۔۔۔ اس کے ماتھ و ونسلان و بى نبين سلان كالخات دمنده بمى محتام - (العادبات) جنا ب خینی صاحب کی موت کے بعد معیفہ انقلاب سے ام سے مجلہ توجد ملک م ٥ رو منر٥ يس ص ٢١٠ سے ٨٨ مك يعنى ٢٥ صفحات ير بصلا برواجميني صاحب كا وصيت و المع موام - مترجم في معينة القلاب ك بعد بطور تعار ف جوجمله لكمام وهم -أ مام مخيني رضوان الشرطليه كا الني مسيامي ومعيت امد » اس كى بىداكى چو كھٹى بنا بىنى ما حب كو قرن مديدى منظم ترين ارتخاما مست مرجع مالم السلام قرار دینے کے بعد یہ تبایا ہے کرنما نندہ جہدین کی کونسل لل فركال "كے ايك ملسلي اس وهيت اور كى مرزور كائى - اور ثمينى ما حب كے مانئیں جناب فامنرای ماوب نے اسے بڑھ کرمسنایا۔ تویدا کم کسیاسی وصیت اد ، مكرد ر قوعد كے متحف بوجب يرا مام كى جانب سے مقيده وعلى ك مراط سے كسفك في ما كالم المعيني كا جاف واللا أخرى كفيه وريا و أخرت دوول e de la company المراجة والمراجة والمناف منام Linchiel Milion مب سے بید و دہ خلبہ ا خلاکری جی بی عدد سیے کے بعد حضور اکرم مال قد مرحم اوراً ب ك آل يردرو دوسلام كرما تم ي كم وكون يرامنت بى تا لى معد

الفاظ براي -

وَاللَّمُنُ عَلَىٰ ظَالِمِهِ مُواصَلُ الشَّجَرَةِ الْحَنِيثَةَ وبعد البِطم فوب مان مِن المَّرِيدَةِ الْحَبِيرَ كاس مع يرصوات كعد مراوليتم بن - (العياد بالله ) مله

آگے مبل کر خمینی ما حب نے اپنے خطبہ میں استعمال کردہ نفظ نعلین ( قرآن اورا لا بیت مے بار سے میں تشریح کئے ہے ۔ نکھتے ہیں ۔

یہاں میقسو دنہیں جوان دونوں رکتاب اشدا دراہل بیت) برخداکے دہمنوں اور بازیگر فاخوتوں کے ہا مقوں گزری ہے " انہوں نے اسی بات کو اُگے اور وضاحت سے کھاکہ

ا سنا صرور کہنا جاہے کہ رمول خداصل الشرطلية ولم کی ان ووا مانوں (قرآن اورالل بيت) پر طاغوتی طاقوں نے بچستم او صائے ہيں وہ در حقيفت امتے سلم بلد عالم بشريت پر طلم ہے جنہيں بيان کرنے سے قلم عاجز ہے تاہے وہ مقدم من موا برجن سے اللہ درامنی ہوا ، اور دہ اللہ سے داختی ہوئے جنین صاحب اوران کی احت برلعنت بھی جانی ہا درانہ بی وشمن خداا ور بازیگر طانون اوران کی احت برلعنت بھی این دم میں ہے ، اورانہ بی وشمن خداا ور بازیگر طانون کے گندے الفا کا کے ما قوما دکرتی ہے .

دنیا کے بھولے بھالے مسلمان قریہ بھتے ہیں کہ خمین مسلما نوں کا نجات ومبندہ ہے۔
اور بہاں حالت برمے کہ مرتے مرتے بھی آں جنا ب کی ذبان اور قلم محا بر پرافنت وطامت
اور سبت وستم میں مصرون ہے ۔ ویکھا آب نے یہ دمی آیت اللہ، روح اللہ اور نہ بانے کن کن الفاظ کے براین میں جمپی ہوئی روح ہے جس کے اندر لغف صحا بہ کو طے کو ہے کو ایک میں ایک میں میں جہا ہم وی کے داندر لغف صحا بہ کو طے کو ہے کو ایک میں ایک میں ایک میں میں جمالے کو ایک میں کے اندر لغف صحا بہ کو میں کے داندر لغف صحا بہ کو میں کے دین کے دیا جو ایک میں کہ میں کے دین کے دین کے دیا کہ دیا کہ دین کے دین کی کا دین کے دین کے دین کے دین کر کھوا ہو ایسے کے دین کے دین

معے اسی ومیت نام کا ایک کا حصد پڑھے اور دل آزاری وبدز اِن کا منظر کھے

ا يتي يه ديجيس كراس اللي امانت وخداكي كتاب اورسيغيراسلام , لغراش إبانتس ملی اللہ والم کے ترکہ برکیا گرری - ووا فسوسناک مسائل جن فون کے آنسور ونے جاہیے ، حصرت علی کی شہا دت سے بعد شروع ہوئے نو دخونوں ا ور لما غونوں نے قرآن کریم کو قرآن نما بعث مکومتوں کے لیے فریعہ ویسیلہ نیالیا۔ اور وان کے حقیقی مفروں ١١ وراس کے حقائق سے باخرمستیوں کو جنہوں نے پورا قراکن مراكرم ملى الله والمس المس ماصل كياتها - اور إنَّ مَا رِكْ فِيكُ وَالمَقْلَيْنِ كَا والله ن كا ذل مي كريج ري تعين . مخلف بها ذل ا در بيط سے تيار ساز شول كے ذراج ہم پشت وال دیا۔ اور درحقیقت قرآن کے ذریعہ قرآن کو جو حوض محک بہر تجنے سک مے اوی ومعنوی زندگی کا عظیم ترین وستورتھا اور ہے ۔میدان سے وور کرویا ۔اور عومت عدل جواس مقدس كما ب كاايك الم مقصد تها ا ورب . اس يرخط بطلان فيني ديا دین خدا ۱ درالنی کتاب وسنت سے انواٹ کی نبیا و دال دی ۔ اورمعالماکس مدمو ﴿ ﴿ يَحْ كِياصِ كُو بِيان كُونِے مِينَ قَلْمَ كُونْتُرِم ٱ تَيْ مِهِ - اور يَهِ كُمُوعِي نبيا و جيسے جيسے آگے ار عن الموافات اور کمیوں میں اضافہ ہن ہوتا جلا گیا۔۔۔۔ بہا ن مک ار وہ قرآ ن کرم جس نے سادمے مالم سے کرشد وارتھا را ورتمام مسلما نوں بلکہ بورے فائدان بشرت كواك تعلد يرجع كرف ك يع مقام شائخ احديث سے كشف تام محدى كم تنزل ى تعان تاكبترت كواس دوج كب بهوكائ جهال بك اس بهونينا وله في اوراس وله على الاسمار كرسيطانون اورطاغوتون كرشيه أزا دكرك وزياكوعدل وقسط معمور كے ۔ اور حكومت كومعصوم اوليا رائد عليم ملوات الاولين والا خرين كے سرو كرف ۔ اكروه ان نيت ك مصالح بيش نظر ركھتے ہوئے جے جاہيں مونب ديں ۔ ان لا غولوں نے اس قرآن کو اس طرح میدان عمل سے دور کر دیا کر گویا برایت ورسمانی سے اس کا كول واسطري بنس مع . ا دريه معالمريها ن ك يهونجاكه قرآن كوظام وممكر مكومتون اور ظافو تول سے بھی برتر ضبیت الاوں کے با تھوں ، ظلم وستم اور فرا و قام كرف اوم ستركروں نيز حق تعالے كے وشمنوں (كى بدا عماليوں) كى توجيد كرنے كا وربعر ناليا له لمه ١١م منين كاالني سياى دميت نام، مجد توحدا يران مدد ، شاره ٥، ص ٢٢٠ ٢٢،

ما فوتوں سے برترکہ کر دل کا غباد نکالاہے۔ ایک طرف قرآن دوسری طرف جناب خمینی حضرات صمابہ رضوان اللہ

تعافيهم بعين كوي من قرأن إرشا دات الماحظم كية بي .

وَالسَّا بِفُونَ اللَّهُ وَكُونَ مِنَ الْهَاجِرِئِنَ وَاللَّهُ نُصَار وَاللَّهِ بِنُنَ
 المَّبِعُوْمُ مُدباحسَانِ •

• مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالُ صَدَ قُوْا مَاعَا هَدُ وااللَّهُ عَلَيْهِ ه

وَيَعْمُ وَنَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أُولِنَّكَ هُمُ الصَّدِقُونَ ٥

• وَكُنَّةَ إِلَيْكُمُ الكُفْرَ وَالْفُسُونَ وَالْعِمْيانِ ٱوْلَئُكَ مُمُ النَّواشِدُونَ

• أُولِيُّكُ عَنْهَا مُبِعَدُونَ •

ینی حصور کے ماہد دہ ہیں جواحمان کے ساتھ اتباع کرتے ہیں ۔ جنہوں نے اللہ سے کے ہوئے حمد کو تے ہیں ۔ وہی سے ہیں ۔ جن کے مزد کی مدد کرتے ہیں ۔ وہی سے ہیں ۔ جن کے مزد کی مدد کرتے ہیں ۔ وہی سے ہیں ۔ اور اللہ مزد کی ما در اللہ اور کی اور اللہ کے اور دہی لوگ راہ راست پر ہیں ، اور اللہ نے ان صحابہ کی جنم سے دور و کھلہے ۔

مگرای جود بول مدی کے امام شیمیت کی جرأت دیکھئے . مرتے دم کیا لکھ گئے ۔ نیس بوری جرأت کے ساتھ یہ دعویٰ کرنا ہوں کہ عصر صاصر میں ملت ایران اور اس کے لاکھوں عوام رسول الشمال الشرطلیہ داکہ دلم کے عہد کی احت عجاز ، امرالونین اور حسین بن علی صلوات الشد دسلا مطبہا کے زیاد میں کو فدا درعرا ق کی قوم سے بہتر ہیں۔ یہ اہل عباز ہیں کرعبد درسول الشرصلی الشّدعلید داکہ ولم میں کمین مجی اُپ کی الحاءت نہیں کرتے تھے۔ اور مختلف بہا فوں سے محا ذیر جائے کر اتے تھے لیے

حصزات ناظرین کوام بر نر بحولین کوید دمی خدینی ها حید بین جہنوں نے سیاست کے بارے بین کم دہمین تین کے میدان میں قدم مدکھنے سے بہت پہلے اپنے فرہب شیعیت کے بارے بین کم دہمین تین دل کول و کتابی کا بین میں دل کول و کتابی کا بیادی است میں دل کول است میں دل کول است میں دل کول است میں دل کول است میں میں میں میں میں اللہ وائی کا بیادی در ان مول کا کا بیادی در ان مسئلہ امام ہے ۔ جمینی صاحب ابنی کی بین نو در سوال قام کرتے ہیں ۔ میان میں میں آخری جوابات نقل کرتے ہیں ۔

بربات اگر زمن کرنی جائے کہ قرآن ایام کا نام متعین کر دیا قربی برکمال سے تجدیل گیا کوملاوں یں اختلاف نہ ٹرتا۔ دو دگر جہوں نے کلے گیکا کولی میں مالما مال خود کو دین محدی سے چیکا دکھا تھا ا درگر دو مازی میں لگے تھے ۔ ان سے کمال ممکن تھا کہ قرآن کے فربان پراہنے منصوبے سے ہاتھ کیننچ ۔ وو درگ قو سرمکن حیلہ کے ذریعہ اپنے مقعد کو پوراکرتے ۔ بکہ ہومگا ہے اس صورت بین ملا فرن کے درمیان اس تم کا شدیدا خلاف بیا ہو جا گا ، جوا ملام کی بیا اکھو کر ہی ختم ہوتا ۔ کو نکر ممکن ہے جو درگ آن کو فرضاً در قرآن ایم امام ایم تبیین می کرداز کجاکه فلات بین سالهٔ در فیع دیارت خود را بدی تجر سیانده بودند ووسته بندیها می کردند می ترد بیگفته قرآن از کار ودوست بردارند با برحیله بود کار فردا نخیام می دادند بلکرتا یدددی طاحت بین مسلما نها طور سے می شد د با نهدام اصل اسلام منتهی می شد برا میکن بوداً نها که دومددیاست

الم بعدا يران مين كهار أيرانون في متنى قربانيان بيش كابي ان كوئ شال مهني ب رواق كرما تعدد المان كوئ شال مهني ب رواق كرما تعدد المان كوئ شاوه و من على المان المعين كاالني سياس وصيت نام ، مجلة قوحدا يران ، جلد و ، شاوه و ، ص ، هم ،

معدل ریامت کے دریے تھے ،جب دیکر إسلام كانام ل كرمقصودتك ان كى دمال موری ہے ۔۔۔ توجیوراالام کے فلا اكر دونكل دے دالے.

فنكل ي دادند له بالرتما عميني ماحب كأيمر الغمن وعنادس بحرام واجواب اس ك بعدة ا

جراب مي شرط ليحيا.

بودندا چون ديدند كرياسس

إسلام مى شود برمقعنو برسند

بكره حسدب بمنداسهام

ترأن كاندرام كانم ذكرن كاصور یں مکن تھاکہ وہ لوگ جو موائے و نیاا ور کا گری کا المام و قرآن سے کوئی مرد کائ ر کھے تھے اورجہوں نے قرآن کوانے فاس ارا دوں کے لئے زریعہ بنار کما تھا۔ ان آیا ای کو قرآن سے نکال ڈانے ،ا در کنا ب أسان كى تحريف كردالة. آن که ممکن بود درصورتیکه المم دا در قرآن بت ى كودند اً بناں کرجز برائے دنیا دریاست بالسلام وقرآن مردكار نداستد وقرأن را وكسيله اجرائه فيات فاسده خود كرده بودندان أيات مااز قرآن بردارند د کتاب اُسانی دا تخریعت کنند کله

ا درسے بانواں جواب ا نرمناكه برح بكساذيها مور فكاشد باز ظاف ازيم المانسا برنی خوامت زیراکه مکن بو د آل

فرض کھے اور ک ذکر کی مول باتوں میں سے کوا بات بیش ندا تی تو بیر بمی سلمان اس کی نمالنہ ے بھر زومتے اکس سے کر داست ہونا

الوال مِن اران فوق نے ایس بے شال قربا نیاں دی ہیں کہ تخصرت ملی انٹرولیک کم محاب نے مجا ایس ذاا بين نبي كيول ككفار كرماة لألل مي جرمفودان دفقا ، كولات وده جد بهان كرق ا

(دوزنارجگ کواچی، توبر ۱۹۸۴ می ك كشف الأسسراد ص ١١٢٠

له كمنف الكسوار نمي : ١١٢ ، ١١٢ ،

کی در سی باد ئی جے اپنے مقصد ہے دست بردار ہونا مکن بنہیں تھا ہو مگا ہے فوراً بخبر کسلام ہونا مکن بنہیں تھا ہو مگا ہے در آٹ اٹس لیتی ۔ دا ورکہتی کر) رملت کے وقت مضور نے فر ایا کہ تہا را معا لم مشورہ سے طے ہوگا ۔ علی ابن طالب کوانٹ تعالیٰ نے ایا مت کے مسب سے برطرف حسنرب ریاست خواه کدازگار و دهمکن نه بود دست بردارند فررایک حدیث زمینب ریسلام نبت دمند کرنز دیک رملت گفت امرسشها بامشوره باشد مل این طالب را خدا از بی نفس فطع کرد له

اہل بیت اور قرآن برکن وگوں نے الم کیا ۱۰ ورخینی صاحب کی وصیت میں کن وگوں بر است ہے ۱۰ ورکن بزرگ مستوں کو مخالف قرآن گردانا گیاہے انہی کی کتاب کشف الارار محاصوا نات ،

"مخالفتهاك ابوبكر بانص قرآن " مخالفت عمر إقرآن ي

ا دراس کے مندرجات سے بخو بی معلوم ہوجا آئے۔ میرے بیارے سلمان بھائو! ذرا مبرد ضبط کے دامن کو مفبوطی سے تھامو ، اور حضرات بنین کرمین کی تمان میں تبرا کھنے والے تیسی امام کی حقیقت کو محبو ، اور صرف بہی بہیں ملکہ برطاکشف الامرار میں رہی کھ ما داکرتما مصحابہ می خلفائے ملٹہ کی ریاست طلب مازش میں ترکیہ دہمیم تھے۔ نقل کفر ، کفر نرکش د ایس میں ، سکھ ر

کۆرکوزنه کار آپیجی دیکھے۔ مخالفت کردن شیخین از قرآن

در حضور کمانان یک امر خیام م نود وسلانان نیزیا دا نمل در حزب خود اکنها بوده د در مقصو د با کنها بمراه بو دند و یا اگر بمراه نبو دند جرات حرف

مسلما نوں کے ماھئے میں کا قرآن کی نمالفت کوئی اہم بات نہیں تھی ۔ دکیونکر، مسلما ن جسلہ محاجہ یا توخو دان کی بارٹی میں شامل تھے اول حصول اقتدا رکے مقصد میں ان کے مٹر کیکار تھے یا اگران کے شرکی اور ہم نوانہیں تھے تو

ایے ستم بشدا فرا دے مقابلہ میں جو خو درمول مدا ا درا ب كالخت برأنا المديم ما تو ظالما نه موک کرمکے تھے ۔ ایک حرف ہی زبان برلائے ک جرائت نہیں دکھتے تھے مااکر بہت کر کے کمی کسی نے کھر کہ بھی د ماتو سر رئے بنین اس کی بال يروا وسنس كرت تق - عامل كلام يركم الرقران میں بحثیت امام مے حصرت علی کے نام کی صاحت كردى كئى بوتى جب بھى يرلوگ اينے منسوبے ے دست روارنہ ہتے اور فداکے کئے ہ ریاستطلی سے بازنرائے۔ اور الوسر حنول نے پہلے می خفیمضور تبارکرد کیا تھاا کے مدیث گرا کے میں کر دیے ا درموالے کوختم كرديت - بساكراً يت وراثت كے ارب من ا نوں نے کیا ۔ اور عرسے بھی یہ بعید نہا کہ ده به کرموا مدخم کردیے که با توفداسے اس آیت کے ازل کرنے میں اجریل ، ا ر رول زراسے اس کی تبلیغ میں غلطی ہوگئی۔ اس وقت سنی لوگ عجی اس کی آ ا مُدیس کھڑے ہوجاتے اور فدا کے مقابلے میں انہیں کی آ

زون ورمقابل آنها كه بالبغمر خدا د دخت را داین سلوک می کر دند بداشندويا اركاب يحازأنها كروني مزركبي اداج ى گراشتىد دىمىد كلام آن كواكر در قرآن م ای امر امراحت لیم وكرى شديادان ورساد مقعود خود برخی داشتند دترک راست رائے گفت فدا ہی كردنا منتها جون الوسيرطا مر تازلیش میشتر بو د با یک حدیث ماختى كارراتمام ي كردخا كخ راجع بآبات ارنب ديديد وازع كستبعا دين إشت كم آخرام بكوير ، حن دا ما جب رئىل در فراستا دن يا أودون اين أيت المنباه كرندد الجور شدنداً کاه شنا ب نزاز مائے بری فاستذوتا بعت اوزا کا کر دند کے الم خيني كو قائرا سلم مجمع والع سلمان متوجر بهول المندر بربالا

بارات اوراس کے بعدص ۱۳۷ کی عبارات میں سیوں کے اس رہانے حضرات خلفا ر راسدین کی شان میں جو نازیب کلات کے ہیں ، ان کا شاد کرنا اگرم کوئی کار تواب ہیں۔ ہے ، پیر بھی اپنے سا دہ اوج مسلمان بھا یوں اورسا دات کے ان نا واقعنا فراو کے سامنے بیش کرتا ہوں ۔۔۔ بین کی نظریس خمینی صاحب مجا مراسلام، ولی کا بل، مارت باشدا ورن جانے کیا کیا بنا کر ہیش کئے گئے ہیں۔ ان کی نگا ہوں سے بردہ اٹھانے فی غرض سے اس غلاظت کو کر مینا گوارہ کر رہا ہوں۔

ظ فاید کرے دلیں ازجائے مریات

کشف الا مرارکی ان عبار توں میں حضرات صحابہ کرام کوجن از بیا ا دراکش فکن ست وشتم کا نشانہ بنایا گیاہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے۔

"بوری جاعت صحابر حصول ریاست کے بیئے قرآن و صربیٹ کے خلاف شمشور کسلام مخالف ، قرآن ڈیمن ، صربیٹ دشمن ، خطاکا ر ، خائن ، در وظے گوا حربیس ، لامچی ، ظالم ، واتی مغا دکی طالب بھی ۔ ا در دین کی نخالفت برکمرست مخمی و : (استعفراللّدر بّ)

جناب خمینی کواین غالی شیعه مونے پر فخرہے مینی ماحب کے اسلای

اتحا و کے نووں سے سور ہو ،ا و درااندرونِ خاشھی دسکھو، قرونِ او کی ہی سے جو فرقہ امتِ اسلامیہ سے کٹ کرجدا ہو حکا ہے ۔منصوصاتِ قرآنیہ کے خلاف اپنے عقائدُ ناکررب و و الجلال اس کے مقدی سنجہ وں ،صحابہ واہل بت ،سہلا نوں اور لائکہ کی نفتوں کا ستی ہو حکاہے ۔خینی صاحب کا تعلق اسی رافضی فرقہ سے ہے۔اب بھی یعین نہیں آیا تو خو دان کی وصیت کا یہ ہراگا ہ نے بڑھو۔

ائیں فرنے کہ ہماس نرمب کے بروہی ،جس کی بیا دفدا کے مکم سے

د مولِ خدانے رکھی ہے ۔ اور انسا نو کی خلای کی زنجیر سے آزا و کوانے کی ذمه داری برقهم کی قید دبندسے آزاد (فداکے بندے) امرا لمومنین على ابن ا بي طالب كوسوني كئ ہے۔ ہميں فونے كر نبج البلام جو قرآ ن كے بعدما دی دُعنوی زندگی کاعظیم ترین دستورا ورانسا نوں کواً زا دی بخشنے والی ا ملیٰ ترین کماب ہے۔ اوراس کے حکومتی ا ورمعنہ ی احکام و فراین بہترین رآ تجات ہیں۔ ہار مصورم الم سے تعلق رکھتی ہے ، ہیں فیزے کر ایم معصوبین على ابن ابي طالب ميني بشريت حضرت مهدى صاحب ز ما ن عليم ألا ت التمات والسلام كك جو ضرائع قادركى قدرت و ترانا في سے زند ما ورتمام امور كے نگرال ہيں - ہادے امام ہيں - ہم كوفوزے كرحيات بخش المائيں جنبی قرآن ما عدک نام سے یا دکیا جاتاہے ، ہمارے ایر معمون کی تعلم کردہ ہیں۔ ہمیں نازے کر ائٹہ کی منا جات شعبا نیے ،حیین ابن عملی علىماألتلام كى دعائے عرفات ، زبوراً ل محرفیف سجا دیدا درزمرلنے رضیر برخداك جانب سے الهام شده كما ب صحيفة فاطميه بم سے تعلق ركھتى ہے ميں افغارے كرباة والعلوم (ا مام محد باتر) جوتا ركح كى عظم ترين تحفيت بي ا دران ك مقام ومزات كوفدا در سول ملى الشرطليد وآكر ولم ا دراعهُ معصومين عليهم السلام كحصوا ناكوني درك كرسكام ا درنه مي درك كرسكا ے بادے ہیں بہیں فرے کہ ہا دا ذہب جعفری ہے . اور ہا ریاف جوایک بے کواں مندرے اس فرمب کے آثاریں سے ایک ہے۔ ين ابنے تام المرمعصومين صلوات الدوسلام عليم في دين اسلام كى

سربندی ا در زاک کرم کو جس کا ایک بهلومدن و انصاف برمبنی مکوت ك تشكيل ب عام على بنهاني كى را منى قيدا ورملا ولمنى ميں زندگى گزاری - ا در آخر کارا بنے زمانہ کی ظالم و جابر طاغوتی حکومتوں کو نابود كرن كى راه يى تبير بوگناك الماع فين كا الني سياسي وهيت نام عجد توحيدا يلان ، جلد و مناه ٥ ، ١٠ ، ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠

آب نے الا حفار ل اکرمرتے مرتے بھی کتنی صراحت سے جنا ب خمبنی ما حب نے ا بى بخة شيعيت كا برطا اعلان كيام ، اوراً ب يحيل منعات بي ابنى كالفاظي تورس محابرا ورتابعین کی تران میں طافوت اوراسلام وتمن جیسے در جنوں برای الفاظ رم آئے ہیں . اب آئے میں آپ کو بتا وُں کہ جناب حمینی ماحب اوران کے ہم ذہب مال سينه كوليا ورم شر خوانى كوج و د درمب كجية ميل . و مي اين لوا ظري جن لوگول و تنالف كسلام تجهتے بين ان برلفت والمت كرنا مجى ان كے غرب كالازم ہے. بالخرجميني صاحب في إنى قوم كواس بارك يس مجى وميت كى م. منجلدان كا غمالها و ا ورفاص لحور مص مظلوموں كے سيد دمر دار، شي كو مے مرور و مالار حضرت ابوعبدا نشر حسین کی عزا داری ہے۔ اس عز ا داری كى طرف سيحبى مع فافل زمول . ا وريا دركيس كراسلام ك اس عظيم تاریخ جا سرکوزنده رکھنے اور اس کی یاد منانے کے سلسلے میں امشہ علیم انسلام کے مینے بھی احکام و فراین میں ، اور اہل بیت رظلم وسم كرف والال كماسليس مبتى بعي لعن ونفرى ب يرسب كي ابتدار "ارتخے مے بامت کے خالم وستمر اس غنوں کے فلات قوموں کی شجا مانہ آوازو قرباد ماله برمعا لمرکو خلینی صاحب کے المانت شیعیت کی بنیا دمیں شال ہے ما تدبی فاص نس ہے لک

شیعہ ندم کا نیب دی تقیدہ ا ما مت ہے ۔ ا ورکسس کے لا زمرے کھور پر حضرات فلفائت لملة (مسيدنا برمير صديق اسيدناعم فاروق ومسيدنا عمَّان غنى رضى الدُّومنهم الجمعين ، كو خصرت يركه برا مجلا كها حاتاب - علمه انهي برترين وتمن اسلام اوركفارس می ، ترخال کیا ما اہے ۔ اورتعنی تفامیرے ابت کیا باتاہے کدان حضرات کے خلاف

قرآن مجيدين آيات بمي ازل موني بسي (العياذ بالله)

له المام خبنی کا النی سیاسی دهست نامد، محلر توحیدا بران ، مبده ، شاره می ، ۲۹ ، ۲۷

لما ول وال في حال علم مرك عوا مرت وا أعب فرات في علم ور قاب ا ائ فسيعت ا درمزاج برجركة بوئ جدول السروالم كري - بطوراكم ي ايك بات نوال مين رب كواكراً ب سنيسى حديث وتف كي كن بون كامطالع كرين واوال من فلان و غلان کالغظ دیکھیں ترمجیلیں کران سے بیمن کومین کی ذات مرا دہے۔اور اگر کمیں تیسری اربعی نلال بل جائے تواس سے مرادسید ناعثمان عنی رضی اللہ عنہ ک شخصیت ہے . شیول کے دل میں ان اراطین محسنین امت سے اس قدر نفرت ہے كروه ان كے اسائے گرا می تھنا اور زبان برلانا بھی گوار دہنیں كرتے ۔ وورعا لمكيری كے لمأسوء ترى كى بات والعلمين بت مسهورے كروه كماكرنا تما ط زیم خوایش بزارم کدا دنام مر دارد، يبنى ميں اپنى عرسے محف اس لئے متنفر ہوں كہ اس كمانا م عرسے يہي مال بورى ميد قوم كام-

شیعی تغییر کے قابلِ نفرت نمونے کا کاک لای ترجرا درا الای تغییر کے مابلِ نفرت نمونے

إِنَّ الَّذِينَ الْمَنْوَاتُمْ كُفَةً بشک ده وگ جوا مان لائے بحرکا فر ہونے م تُمَّامَنُوا تُمَّكُفَرُوا تُحَ ا بما ن لائے بھر کا فرہوئے ۔ بھرا ور کفرنس بھے الله برگرندانهی مخشے . اور ندانهی دا ه ا ذُوَا دُوْا كُفُلُ لَمُ مِكُنِ اللَّهُ لِيغُفِرَ تَهُدُولَةُ لِيهُ دِيهِ عُرْسَيْلًا وله وكائد

حضرت ابن عباس رمنی الشرعنها نے فرمایا براً یت بہو و کے حق میں نا ذال مولی -جوحمزت وسی علیالسلام برا یان لائے ۔ میز کھرا بوج کر کا فر ہوئے۔ مرحمزت علی على السلام ا ورانجل كما أنكا ركرك كما فربوك - عرب ما لم صلى التدتعال عليه ولم اور قرآن کا انکار کرکے کفریں اور ٹرھے - ایک قول یہ ہے کہ یہ آبت منافقین کے بی بین ازل مولی کے دو ایمان لائے بھرکا فر ہوگئے - بینی مولی کے دو ایمان لائے بھرکا فر ہوگئے - بینی انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تاکہ ان پرموئین کے احکام جا دی ہوں - بھرکف یہ بھرکف میں فرھے بینی کفریران کی موت واقع ہوئی کے

اب دیکھے اس آیت کی تعنیر تبدوں کے زومک کیاہے۔

باً بت فلاں فلاں ورفلاں کے بارے میں نازل ہوئی ۔ یہ وگ شروع میں بی صلی
الشہ علیہ دلم با بیان لائے ۔ اور حب ان کے را منے حضرت علی کا امت بیش کی گئی اور
بنی نے فرایا ۔ مَن کُنْتُ مَدُلَةَ ، فَعَنْذَا عَلیٰ مَدَلَةَ ، احب کا میں مولا ہوں یہ علی
اس کے مولا میں تو ہوگ اس سے انکا دکر کے کا فر ہوگ ۔ بھر بی کے کہنے سے انہوں
نے بیت کرلی (اورا بیان لائے) بھر جب بی کا وصال ہواتو یہا میرالمومنین کی بعث توٹر کو
کا فر ہوگ ۔ بھر یہ کو میں اورا کے بڑھ کے ۔ جب انہوں نے امیر سے بعث کرنے والوں
سے اپنی بعث ہے لی تو یہ لوگ ایسے ہوگ کہ ان میں ذوا بھی ایمان یا تی مزد ہائے
سور ، محمد میں ارشا درب العالمین ہے ۔

قباً و مكابیان ہے كہ بركفارا بل كتاب كا حال ہے ۔ جنہوں نے سید حالم مل اللہ تعالى اللہ علیہ و كل بان ہے كہ بركفارا بل كتاب كا حال ہے ۔ جنہوں نے سیر اوجو د جانے تعالى اللہ اورا ب كى نعت وصفت ابنى كتاب میں د بھی ۔ ہم یا وجو د جانے ہما نے كے كو اختیا ركیا . حصرت ابن حب رضى اللہ عنها وضاك و مسدى كا تول ہے كہ اس سے منا فق مراد میں ۔ جوا يمان لاكركفركى طرف بھر كئے كئے كے گھر شعوں كى كتاب اصول كا فى میں ہے كہ

ا خوائن العرفان على كزالايمان ص: ١٢٦٥ على اصول كانى ص: ٢١٥،

که خرائن العرفان عی، ۱۲۷،

ع القرآن الكريم مورة محد آيت ٢٥

اس معمرا د فلا ل فلال ا در فلال ( خلفائي طنه رمني الشرعنيم) بي - يدعيول مالب حضرت على كى ولايت وامامت جواد كرمرتد مو كے له مورهٔ جرات میں ارتاد باری تعالیٰ ہے۔

ليكن الشرف إيمان باراكر دماس وراست

كُلْكُنَّ اللَّهُ حَبَّتُ إِلَيْكُمْ الْهُ يُمَانَ وَزَيْنَهُ فِي فُلُوْ بِكُمُ تهارے دوں میں آراستہ کردیا ۔ اور کفرانا وَكُوَّةَ الدُّكُوْ اللُّفِيِّ وَالْفُسُونِيِّ فَي صَمِيدُ ولى اور نا فرماني متبين ناگراد كردى الي وَالْعِصَاء أُونُنْكُ مُعَالِرًا سِنْدُو إِلَّا الْمِرْانِ - إِلَّا وَالْمِرْانِ -

بِ آیت مِا دکہ مقدس محابر کوام کی ٹان گرای کا قصیدہ بڑھ رہی ہیں ۔ اوران کے ایمان کی خوبی ۱۰ در کفر دنفاق ۱۰ درگناه کی باتوں سے این کے مبارک قلوب میں جو نفرت اورناگراری ہے اس کی تعربیت بیان فرماری ہے۔ گرشیوں کے مذہب میلی آیت کی تفسیر کھیا در کامے . دیکھے۔

مجت ایا نی کا مطلب حضرت علی ، کفر کا مطلب خلیفهٔ اول ، فسوق مصرا و خلیفهٔ نَّان ، اور عصیان کا مفہوم خلیفہ ٹالٹ ہے کے

حقاليقين نا ي ايك كما ب يحيه جس مين حصرات صحابه بالمفسوص سيدنا ابو مجرمياني سيدنا فاردق اعظم السيدنا عمان ناغني احضرت اميرمعاوريا اورا مهات المومنين (وي العنفي سے اپنے بنف دعا دکا کھل کرا فہار کیا ہے۔ اور اسس کے لئے ایک سے ایک ایا ن سوایس جربانیان ذمب کی گروی مولی میں بھی ہیں شیوں کی اسلام ویٹنی کو مجھنے کے لئے إن د فزاكس ما ون كورهين.

لے اصول کا نی اص: ۲۵۱ کے القرآن الکریم اسور ہ جرات ۲۶ آیت ، کے اصول کا نی اص: ۲۲۹،

غین المانعین امر الموئین سیدنا عرب الخطاب رضی الشرعت سے شیع بے مد علتے ہیں اور بعض رکھتے ہیں۔ اس لئے ان کے لئے خاص امنوں نے بہت سی باتیل خرائے لہیں۔ بوشیطانی کذب وا فر آر کے مواکھ بنیں ۔۔۔۔ شیعی تُفیر کے حوالے سے اسی کماب یں ہے۔

جہنے کے اندوا کی وا دی ہے ، جو آگ کی ہے ، اس دادی کی آگ نہیں بھر کتی ۔
اور کسی کو قبول نہیں کرتی ، گرشتی ترین انسان کو جو عرہے ۔ جہنوں نے دمول فدا کی اندیب کی ، ولایت سے مند موڑوا ، اور تبول نہیں گیا ،
اندیب کی ، ولایت علی کے باب میں ، اور ان کی ولایت سے مند موڑوا ، اور تبول نہیں گیا ،
اکس کے بعد کہا کی آگ کما بعض حصہ بعن سے بہت ہے ۔ گراس دادی کی آگ افٹی اولی مضوص ہے تا ہے (العیا ذبائد ، نقل کفر ، کفر نر باث ر)

اسى طرح اسى كمَّاب كِي سَلَى ٢١٧ بِراً بَتِ قُراً بَهِ وَشُوطِنْدُ اَنُ لَنَهُنَّ عَلَى اللَّهِ مِنْ مُنْ عَلَى السَّذِيْنَ اسْتُشُعِفُوا فِي الْاَدْصِ . . . . . . . الْاَبْ ، وَشُوى خِدُعَوُنَ وَ

ل حق اليقين ، مطبوع تهران ص ، ٢٥٠٧

هَامَانَ وحِنُود هِ مَا مِنْهُ مُ مَاكَا نُوا يَحْدُدُونَ ٥ (مِنَى ا ورَمِ دَهَايُن ، فرون ا وران کے نشکروں کو .....) کے اندر فرعون اور ہا مان کی تشریح کرتے ہ ا ورمم و کهایش فرمون و با مان معنی اردیج وعسم اورا ن کے نشکر کو .... وسنسايم بفرعون ديامان يعنى الوبكر وعروت كربائ ايتان

ملانا ن الى منت مع شيعة قوم كونغض ا درحدد كهذا بي فطرى امرم معدى: صحابہ و خلفائے را شدین کے ویمن قداکا را ن محابہ کو کب معاف کرنے والے میں ۔ نغفی میں ملی بھنی کو ر دیکھنے اور اندازہ دیگا نے۔

ا ورنجدا میں قسم کھا تا ہوں کر ہشت اور در ومخدا موكندكر ميان بست مے درمیان ایک مگر ہوگی ۔ اورمین نس ودوزح نزمزےی باشدومن که دشمنول کے درسے سے بات کہوں جس وا كو قائم عدالسلام ظاهر بول كركفارس: سنیوں سے را دع کری گے \_\_ کے ملمار کوا ور خو دستیوں کو قت

نى توانم از تركسس نمالغال سخن بكوم وتع كه قائم عليالسلام ظامري شود بین ازی کفار ۱ ابتدار بر مغیان خوابدكرد، باعلائسكايشان ايشان را فوام کشت کے

ا دیان سا دیرکامعولی شعور ر کھنے والاا نسان مجی خرب شیعہ کی بنیا دی کتا ہوں ' د کیو کراندا زه کرایتا ہے کر بنعن وعنا دکی اگ میں جل بھن کر دین اسلام کے خلاف ا و ورا دین اخراع کرنے کی انسانی کوئشش کے سوا کھی ا ورہنیں ہے۔ اس مقالیس مقعبو وطولاني بحث چرفونا وا ورعقا أدست يد كه خلات دلاك فرام كرنا نبس ب- ١٠ فلفا عد مكر منى الشدعنيم اورخو ومسيدنا اسدالشدالغالب كرم الشد وجدالكويم كى وا

که در بیان جاعت که داخل جنم می توند

ادکر پراس ندمب سے بانیوں نے کیسے کیسے الزا ات واتبا ات نگائے ہیں۔ گر ور لمرام مت میں دوب جانے کی بات یہ ہے کہ خو دانہی کی مغیر کتا ہیں ان کے باطل ندم ب اور مراسات محرکیہ کی شمادت دیتی ہیں۔

مرسیدناعلی مرتضی کیا فرماتے ہیں المیڈادر معابہ کوام رمنی اللہ ونمائے اللہ اور نرجائے کیا کیا گردائے ہیں۔ اور آب نے خود اس کیا کیا گردائے ہیں۔ اور آب نے خود اس کی دھیت کے اربے ہیں نیج البلاغریس بڑھا کہ ا

نیج البلا خرج قرآن کے بعد اوی ومعنوی زندگی کا عظیم ترین دستوراور انسانوں کو نمات بخشنے والی اعلیٰ ترین کن ب ہے۔ اور اس کے حکومتی اور معنوی الحکام و قرایین بترین را و نمات ہیں لمے

کیا خینی ما حب اور دنیائے شیعت کو نیج البلا فریس مولائے کا نمات کوم اللہ وہم کا خوا کے اللہ وہم کا خوا کے خطبہ نظر نہیں آیا ۔ جوا نہوں نے اپنے دور خلافت میں اصحاب کوام کی صفت بیان کوئے اور شا و فرایا تھا ۔۔۔۔۔ ہم عن اسس کا ترجہ شیخ الاسلام علامہ توالدین سالوی عبد الرحم کی کتاب کے حوالے سے نذرنا المرین کرتے ہیں ۔ جے تفعیل اوراصل عبارت دی کی تاب ندم بی مطالعہ کرے ۔

مولائے کا نات فرائے ہیں۔

حعنودا قدس على الله عليه ولم كے محابر كوبي نے ويكا ہے . تم بي السے كسى كومي ان كے منا بنہيں بابا ۔ وہ تهام شب سجدوں اور نما زميں گزا رقے . مبح كو اس مالت بيں ہوئے كدان كے بال براشان اور فيار اكو و ہوئے . ان كا ارام دسكون بيشا نيوں اور رخساروں برطول مجدوں سے ہوتا تھا ۔ وہ اپنا ما قبت كى يا دسے د كھے كو كے كاند بحراک الحقے تھے . كرات مجووہ اور طول مجده کی دجہ سے ان کے اتنے دنبوں کے گھٹنوں کی طرح ہوگئے تھے ۔ الشرکا نام جب ان کے سامنے لیا جا ٹاتو وہ اٹٹ بار ہو جاتے ، آنسوہ بڑتے ، ان کے گریان بھیگ جاتے ، اور عذاب المہی کے نو ن اور تواب کی امید بیں اس طرح کا خبلتے جس طرح سخت اَ مرحی میں درخت کا نبیا ہے لیے اپنے دور خلافت میں مولائے کا 'ناٹ علی مرتفیٰ رضی الشرعنر نے ایک خطب م انسا بقون الا دلون مما ہر کی ثنان بول بہان کی .

فان اهلانسبق بسبقتهم (الملام اوراعمال ما لومی) ببقت کرنے والے و و هب المعاجدون الا وقون ابنی ببقت کے ماتھ فائز المرام موسے اور بہا با الفضاء مدیک اور بہا ہے ۔ اولین اپنے نقتل و کمال کے ماتھ گز د چکے . محد تساسدالتد الغالب المام المثارت والمغارب رمنی المدعنہ محا برکوام کی مقدی مستول کو اپنے ایک اور خطب ہیں یوں خواج عقیدت میں کرتے ہیں ۔

اے اسد کے بندو ا جان لوکھ تقی برہ بڑگار دہی لوگ تے جو دنیا وا فرت
کی نیمیں سمیٹ کر گزر چکے ہیں۔ وہ لوگ اہل دنیا کے ساتھ ان کی دنیا میں
سرکی ہوئے ۔ لیکن اہل دنیا ان کی آفرت میں ان کے ساتھ شرکی منہ کے
وہ مقدس سستیاں دنیا میں یوں سکونت بذیر دہیں جیسے رہنے کا حق تقا۔
اور دنیا کی نیمتوں سے انہوں نے کھایا ، جیسا حق تھا۔ اور ونیا کی ہرای
نیمت سے ان سستیوں نے محصہ بایا ۔جس سے ونیا کے بڑے براے مشکرین
نیمت سے ان سستیوں نے محصہ بایا ۔جس سے ونیا کے بڑے براے مشکرین
نے محصہ بایا ۔ اور ونیوی مال و دولت ، جا ، وحمت جس قدر بڑے براے براے
جا برین مشکرین نے لیا ، اسی قدر انہوں نے بھی لیا ، بھریہ سستیاں صرف
زاداً فرت ہے کو ، اور اگرفت میں نفوج شس تجارت کو بمراہ دکھ کر د نیا ہے

له نیج البلاغ اخطیر برد و مطبوع تیران ، مجال خرب شید من ۱۲۰۱۲، نگه م و خطیمتری ا

بے رخبت موگئیں ۔ یہ وگ ونیا کی بے رخبتی کی لذت کو اپنی دنیا میں حاصل کو چکے نئے کہ کل اسدے آخرت میں طلع دائے ہیں۔ یہ وہ حضرات متے جن کی کوئ دھانا منظور نہیں موتی تھی . اور ان کی آخرت کا حصہ دنیوی لذتو کی وجہ سے کم نہیں ہوگا ہے

ا ما نت بین کرفے والے کو تغیر خدا نے معزادی مرتب بیا ملی عضرت سیدنا ملی عند من کرف والے کو تغیر خدا نے معزادی اللہ معند کا ان خلیات کو ممکن ہے کوئی شید مجتبد صاحب ابنی تا ولی بارد کا نش نہ بنا میں کدان خلیات میں وہ حواد ہیں۔ قریعے ابنی کی نہایت معتبر فات ہیں وہ مراد ہیں۔ قریعے ابنی کی نہایت معتبر فات ما عرب ۔

حصرت على علياللام نه اپنے خطبه بي فرمايا بني اكرم صلى الشرعية ولم كه بعد تام است سے انعل ابوبكر و عربي يسعن روا برق بي واقعه يول فرم بواہے كه حصرت على كا خدمت بي الهلاع بني كراكت تعلق تحصرت ابوبكوا ورحصات عمر ( رضى الشر عنبها) كى شان بين بدز بائى كه ہے جس كه بعد امرالمومنين على نه اس كالى كهنے واسه كو بلايا۔ امرالمومنين على نه اس كالى كهنے واسه كو بلايا۔ امرالمومنين على نه اس كالى كهنے واسه كو بلايا۔ امرالمومنين على نه اس مواليا تو) اسے مرادى - ان علیاعلیدالسلام عال فی خطبت خیره د کاالا مدة اعد نبیها ابو مبکن وعم و فیبین الاخباد اضد علیدالسلام خطب مذلک بعد ما انهی الیدات مجلاً تناول ا بامکر و عسمر بالشتهد فدی بدو تقد م بعقوبت بعدان شهد و ا علید مبذلک کے

فلافت صدیقی برشیر خداکا اطینان امام زین العابدین کی دوایت مرجب ابو برفنی المدعن خلیف منتخب موت تو ابوسغیان حضرت علی کے پاس آ سے۔ ا در کہا کہ آپ ہائے بڑھا ہیں۔ میں آپ کے ہائے برمیت کرتا موں ۔ ا در مخدا میں آپ کا حایت میں اب حایت میں اب کا م حایت میں اس علاقہ کو مواروں ا در میسندل مہا ہیوں سے معرد دں گا ۔ اگرآپ خوف کے اور اللہ میں اسلان خلافت نہیں کر دہے ہیں۔ ریے کے محضرت علی نے جمر و مجے رلیا ۔ ا در فرمایا ۔

ويمث يا ابا سفيان هذه من دواهيث قداجتح الناس على ابى مبكر ما ذرست تبتعث الاسلام عوبًا فى الجاهلية والاسلام والله ما طوالاسلام ذلك شيًّا ما ذلت صاحب الفتناة له

ان تمام میعی روایات بی مفضینی صاحب اور ان کے ہم مشروں کی مغوات کی مقدی کی مغوات کی مقدی کی مغوات کی تعلق کی مقدی کے خلام کی کا بول سے دلیلوں اور ثبوتوں کی فرانجی کی حاجت ہم تو اُن گئت بٹوری موجو دہیں ۔ موجو دہیں ۔

اب آئے حصرت مولائے کا نات اردائندانا ب رصی اللہ ون ایک روایت اسلامی مافذہ ہے ہیں کرے مقالہ کا یصنو بند کویں ۔ اور شبعی کیا ب الله فی کی روایت میں آب نے بڑھا کہ سائٹ اللیخین کو حصرت مولا علی نے سزاوی ۔۔۔۔۔ اب آئے ذرایعی دیکھیں شیمین کی شان میں زبان درازی کرنے والے فرقہ کا اسلام الم مان حصرت علی سیرفدا رمنی انڈ عنہ سے کوئی دہلا ورتعاتی ہی ہے یا بنہیں ؟ ۔۔۔۔ فوا ابنوں نے فرمایا۔

حضرت سيدناعلى رعني الله عنه فرمات مين .أ

عن على قال يخرج في آخر

میں ایک فرقہ ننگے گاجس کا فاص لفت ہوگا جے دا فغنی کیا جائے گا ۔اس لقب کے ماتھ ان کی اسناخت ہوگی ۔ وہ لوگ ہارے شیعر ہونے کا دعویٰ کریں گے۔اور حقیقہ وہ ہاری جاعت مے نہیں ہوں گے۔ اوراس کی نشانی سے کم وه لوگ ا بوبی وعرصی الشرعنها کی شان میں گالی كبير كے انہيں جمال بانا مار فوالنا - كيونكه وه مشرک ہوں گئے . ا يان تومرهد نبذيبًال ١٠ حدالوا ففنديع افون ميه متحلون شيعتنا وليسوامن ميسنا دآية ذلك انهم التمون ا ما مكى وعم ا منما اددكتموهم فاقتلوههم ما نهم مشركون له

منیعوں کی معتبر کتاب کا فی (کتا الروض) میں بھی ملتاہے کہ امام جعفرصا وق رضی السّر لنے ایک شیوا دہمرے شکاٹ کرنے پرکہ لاگ میں ایسے لقب سے یا دکرتے ہیں جس نے ہاری روس کی ٹری توڑ دی ہے ، ہم مرده دل ہوگئے ہیں - اور اس لغب کی جم سے امراء نے ہا داخون مباح کر دیاہے۔ وہ لقب ایک مدیث میں ہے جس مدیث کوان كے نقبا رفے روایت كياہے . الم جعفرها وق فے سنكر بوجها . كيا وہ را نضر والى حديث م - ابربمبرن كهاجى بان! دى ، تو فرمايا -

له والله ماهد مموكسد نس ، والندان لوكول في تها دانام دافعين 

اسی طرح متیوں کی معبر کماب نامنح ا نوا دیخ ہیں ا مام زین العابدین دحنی المسدعن عکم ا وال میں ہے کر حصرت زیدبن زین العابدین سے بائھ برمیت کرنے والے کی کو فیول نے ا مام زین العاجین سے معزت الوہ کو عمر رضی اللہ عنہا کے بارے میں سوال کیا ۔ توانہوں

ان حصرات (یغین کرمین) کے بارے میں موائے

در بار وایشال جزبخرخن مکنم

كر خرك كه بن كنا . اورائي كم اور فاندا ك وكون عيى من في ان كي في ميلانا كروا كوينى ا-

وا ذا بل نو دنسييز دد حق ايشا ل مسنون فيسددنسنيده

اس کاب یں ہے کو عواقی شیوں نے صرت زید رضی الدمنے ک زبان مبارک ، معضرت الوبركروع رمني الشرعنها كي توبيئ تو كيف لكه آب بهار الم ننس بي - اورا) با ترجی ہارے باتھ سے گئے۔ رکونکہ وہ بھی حصرت زید کے عموا تھے) سیوں کی یہ بائیں

منكر صزت زيدنے فرمايا ۔

حضرت زيرن فرما كنصو كاليوم بعن ال نے آج ہیں چھوڑ ویا . اسی وقت سے اس پار آ كورا نفي كيمة بن -

ل مراسره و دَفَعنُو نَاالْبُوْمَ يعنى مادا امروز كراكستند وازال بشكا البجاعت دا دا ففند كفند كه

اب مين حضرت امير المومنين ، حضرت المام زين العابدين والمام باقر وجعفر رضي الدعم کو نیزیدا نیا آتا کہنے والوں اوران تمام بزرگ مسیوں کواپنے باطل مزمب کے خادیل فث كرنے والول سے موال كرا ہوں كر بنا وكى تهيں ان باكان خداكى بار كاه سے كى قمركا کوئی تعلق ہے وہنیں اور مرکز نہیں \_\_\_\_ یہ حضرات خلفائے کمٹ اور حجا ہے مل اور واصعت ، ان سے عقیدت و مجبت رکھنے والے ہیں ۔۔۔۔۔ اور تم ہوکہ اپنے دون میں ان اللہ والوں سے خواہ بغض دکینہ کی آگ اٹھائے بھر رہے ہو حقیقی اصلا وہ ہے جس کے متبع حضرات خلفائے را شرین اہل میت کرام ،ا ورضما بنرعظام ہیں۔ ا ورانسوادالاعظم اً ج مک جس کی بیردی کررہے ہیل و وہ جس کا علم جناب جینی ہے کرائے می ده رفض ا در تبعت صر در ب ماسلام سراز نبس .

قاريتن كرام! أب في العظم كولاكرشيون كى معتركابس توم شاين صحابه كامجم كسسلام كى نظريس

ن کے موہوم نظر بات کی تفلیط کر دہی ہیں ۔ حصرات صحابر کرام وضی الشرعیم سے سیدناعلی 
میں وضی الشرعة اوران کے تمام اہل فا نواده اسی طرح عقیدت ومجت رکھتے ہیں جب 
طرح قرآن وحدیث کامطلوب ہے ۔ اب آئے صماب کی شان میں برگوئی کی جمارت کونے 
دا نوں کے بار سے میں آقا ومولاملی الشرولا کی کم مقدس فرایین سے استفادہ کریں ۔۔
رور دوجہاں ، باعث کن فکال ، فاتم النبہین ، سیدالمرسلین صلی الشرولیہ ولم نے اوٹ و

ائری امت کے شرور ن وگ دہ ہیں جو مرے معاب بربہت جری ہیں یا فرمال

ئیں نے اسرتعالے سے اپنے بعد اپنے اصحاب کے اختلافات کے بارے یں عرض کیا تواسدتعالے نے مجھے دی فرمانی ۔ آپ کے صحاب میری بارگاہ میں آسمان کے ستار دل کے ماندیں ۔ ان سے بعض ایک دوسکر سے روشن ترہیں ۔ جس نے ان کے طریقہ کو اپنالیا ، دہ میرے نز دیک مالت

. . . .

میری شفاعت مارنب برایک کے لئے سوائے اس شخص کے جس نے میرے معابر کو گالی دی د

فرما يا -

جومرامما فی زمین کے جس خدیس و فات پائے گا ۔ استرتعالے اسے روز تیامت ان باشندگان زمین کا قائد، اوران کے لئے نور بنا کرا تھائے گا بلامرمنا وی فراتے ہیں ۔

"الركون فيدا ن محابة كرام كروري مورا ورا شرتعاك نامس جوانعاكا

عطا فرائے ہیں . ان کا انکار کرے ۔ تواس کی جیات ، محردی ، نامجی ، اور ایمان کی کی ہے۔ کیونکہ اگر صمالہ کرام میں کوئی عیب یا یا جائے تو دین کی بنیا د قام نس دے گی .اس نے کہ وہ بم کک دین کے بونجانے دالے بس جب نا ملين يم وح مو كي توامات واحاديث مجي محل طعن بن مائي كي واور اس میں دگوں کی تباہی اور دین کی بریا دی ہے ۔ کیونکر نبی اکرم صلی السطیلی ولم کے بعد وجی کا سا استفطح ہو چکا ہے۔ اور مبلغ کی تبلیغ کے مجع ہونے كے اس كا عادل بونامزورى ہے ك علامه ابن جركى مبني ابن تصنيف أسنى المطاب في صلة الا قارب مي فرات بي . شملان برلازم ہے کہ بنی اکرم ملی الشرطیہ ولم کے · ما ورا بل بہت کا دب واحرام کرے، ان سے رامنی ہو ، ان کے نضائل وحقوق ہمانے ، اوران کے ا خلافات سے زبان ر دے اکیوکہ ان میں سے کسی نے مجی ایسے امر کاار کاب ننیں کیا ۔ جے دو حرام مجھتے ہوں . بکدان میں سے سرایک مجتبہ ، بی وہب ا مے جتمع کوان کے لئے تواب ہے ۔ جی تک بہونچنے والے کے لئے وی ثماب اورخطا کرنے دائے کے لئے ایک ٹواب ہے عقاب، الامت، ا ورتعق ان سب سے مرفوع ہے۔ یہ بات خوب اچھی طرح ذہن تنسی کرنے ورز بجسل جائے گا۔ اور تیری باکت و زرامت میں کون کسرزرہ جا تیک کے علاميومون كاجمله فتفطن للذلك والازلت متدمث وحق هلة كث ومندمك "اى دورك عام ملانون كے فيات الميت كا مال ہے. حضرت علامہ بوسف بن المغیل نہر ہی علیا ارجمه اس عنوان کے اختیام برانتباہ فراتے موت وقم طرازين . مِين سَنِهُ مَنْ الْمُصْبِولِي كَا رِمَالُ إِلْقَامُ ٱلْحَجِهِ لِمِن ذِكَّ سَابَ إِنَّى لَكِن وَعُمَرَ الْحَجْ

البین کے بدگوئی تولیف کرنے والے کے مذہبی بیمرونیا) دیکھا۔ انہوں نے اس میں اتفاق فی کیا ہے کہ کی بیمی مناف ان نے اور کیا ہے۔ اور کیا ہے کہ کی بیمی صحابی کوگائی وینے والا فاست ہے ، اگر دواسے ملائی دجا کے اور مطال جانے تو کا فرم سیسے کہ اور حلال جانے تو کا فرم سیسے کہ عوام اور فن ہے ۔ اور حوام کو ملال جانا کفر ہے ، جبکہ دین میں اس کا حوام ہونا برائم معلم موسسے اور محابہ کوام کوگائی دینے کی حرمت کا معالم ایسا ہی ہے .

علاکہ بولی نے مزمد فرایا ۔۔۔ صحابۂ کوام کو گالی دنیا گنا ہ کیرہ ہے۔ کو کو آخرین کے زدیک مخاریہ ہے کہ گنا ہ کیرہ وہ جرم ہے۔ جو دلالت کرے کہ اس کا مرکب دین کی

لم برواه كرام و دروانت مى كرورم.

ابن سبکی فے جع الفوائد میں اس تو بعیت کو صحیح قرار دیاہے۔ صحابہ کرام کو گائی دینا السابی ہے۔ اس کا مرکب استرقعافے اور درسول خداصی الشرطیر دسلم برکس تدرجری ہے اور دین کی کشنی پرواہ کرتا ہے ۔ کیا کس خبیث نے اس پر خدا کی بعث ہوایہ گان کرلیا ہے گا اس خبیت نے اس پر خدا کی بعث تی ہے۔ ہرگر بہیں ، گدا سے حضرات گائی کے متحق ہیں۔ اور وہ باک میا مت تو بعث کا ستی ہے۔ ہرگر بہیں ، بدا اس کے منہ میں پھر ہونا جائے ۔ بلک جب اس کا یہ گمان موکد وہ حضرات گائی گئے تی اس کے دو مات خالے کیا اس سے ذیا وہ براکا ستی ہے۔

حضرت قامنى عيامن تفاشر بعيث بي فراقي ي

معاب کام کوگالی دینا دران کی تفیعی حرام ہے ، اوراس امر کا مرتکب ملون ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں ۔ جس تخفی نے کہاکہ ان محاب کرام میں ہے کوئ ایک گرائی برتما قبل کیا جائے گا ، اور حس نے اس کے علاوہ انہیں گالی دی اسے مخت مزادی جائے گی ۔

طاكسيوطي فرماتين

یں نے کیج تعی الدین بھی تصنیف خرق الایمان الجل لابی بر وعروعهان وعی "
دیکی ، جوانبوں نے ایک دافعنی کے مبت کھی ۔ واقعدیہ ہے کہ رافضی نے ایک مجلس میں الحصے ، وکر خلفائے نگہ اور محابہ کی ایک جاحت کو گالیاں دیں ۔ اسے قوبہ کرنے کو کہا

گیا۔ مگراس نے توبہ نہ کا ۔ ایک ماطی عالم نے اس کے قبل کا فتری ویا ۔ ا م م کے نے فتر کی ویا ۔ ا م م کے نے فتر کی ویا ۔ ا م م کی کا نیر میں گتاب نہ کو ریکی ۔ اس میں قامنی حسین ٹ اسے کو سے کئی کا م م کو م کا کہ مے م کا کی دھے ۔ اس میں سے کئی کو م کا کی دھے ۔ م کا کی دھے ۔

۱۰۱ سے کا فرقوار دیا جانے گا اگرمپرگال دینے کوطال نہ جانے ، کمونکدان کی امار برامت کا اجاماع ہے۔

۱۱ اسے فائن قرار دیا جائے گا نرکہ کا فر مجراخا ف کی بہت سی روایات نقل کی بعض بین اسے کا فرقرار دیا گیا ہے ، اور بعض میں گراہ ، مجرا ہا کم سبکی نے اسے کا فرقرار دیا گیا ہے ، اور اس کے بعد جعنرات ما لکیدا در من بدا متعدد وردایات تعلی کی بین سات

ان تام ابحات سے بات اظہمن الشمس ہوگئی کومجابہ کوام کی تعظم و تو تئیہ مملانوں کے عقیدہ کا حصر ہے۔ جس برقرآن حدیث، اقوال صحابہ، تعامل الم بہت، ما دات کوام اور اجاع امت ہے۔ جو شخص مجی سلمان ہے این کے دل میں محابہ اور اللہ بیت سب کا احرام ہے۔ اور بہات مجی کھل کرمانے آگئی کو شعب وہ فرقر ہے۔ جو گانہ کوام کی قوبین ابن ایمان کھتا ہے۔ جی اگر آب نے خو د جنا بغینی کے اقوال لمجھ کے اور ہو مجا ان مقدس صحابہ کی گئی کا مرتکب ہو وہ سلمان نہیں ہو مکآ ہے۔ اور ہو مجا ان مقدس صحابہ کی گئی کو کی خوردار کھی بھی اسلان نہیں ہو مکتاب ایمان کو گئی کی انعابی تو کی مکتابے تو محف دفض اور شدیعیت کی ہوئے مکتاب جو محف دفض اور شدیعیت کی ہوئے مکتاب میں میں ہوئے مکتاب تو محف دفض اور شدیعیت کی ہوئے مکتاب میں میں ۔



رالنساء ٣ --- ١٤١)

مولائ كأنات شيرفدا حفرت على كم الله وجهدا لكرم كم سعلق ا زاط وتفريد كألكا ورخوارج اوروانض ووروه كرى كاشكار بوئ - آمات الدارص الدتما لل عليديم نے اس کی خوامت کو پسلے ہی دیری متی \_\_\_\_ خوا رج ابتدا رصفرت مولانے کا ما ك شكرى مق ،آپ كى محبت كا دم بحرف تقى ، ا دراً ب كے رہم تے ہما دكيا كوت منے . گرجب حصرت علی مولائے کا ثنات نے حصرت ا مربوما دیر دخی استرعنہ سے مسلح ك تويد لوگ باغى موسك ، ان كے دوں مى عنا دا برآيا . اور كنے لكے كر معزت على ف معا وبرجعے وہمن سے غرفدا کو فکم مان کرملے کی ہے ، جوٹرک ہے ۔ روانعن ابل بیت رسول کی محبت کے وعورار میں مرحصورا قدی سیدنا محدروں الشرصل الشرقعا ل مليه ولم بح اصل كر والوليني ما سوائ سيد وخديد كام ابها س الزمنين مع منت عنا وا ورديمني ركف بي - ا ورحضرت على مرتفني رمني الشدعت ك بارے میں مخت علو کرتے ہیں۔ روافض میں بھی مختلف گردہ ہیں ۔ تعبف باروا مامول کو انتے ہیں ۔ انعف مجو کوا ور کھوا ہے بھی ہیں جومرف تین ایا موں کوتیلم کرتے ہیں ۔ مسئدا ما مت مح طلا و مجی ان لوگوں نے اپنے ندمب میں بہت سی خاص چیز میسین کی ہیں۔ قدیم و ورسے آج کے ان توگول نے اپنے خرمب کی بالیس جیانے رحمان رعل كما - گراب براب عائد واعال كواسلام بناكرشايغ كررب بي -ايراني انقلا سے پہلے عام طور کیشیعہ اپنے فرمب کے اس قانون پرعمل کرتے تھے جوان کی ایمالکتب

میں ہے ۔ شیول کواپٹے نزمیب کی دعوت کئی کو دنیا منع ہے ۔امام صفر کا ارشا دہے ۔ محفواعین الناس ولا تدعوا وگوں سے ممٹ ما دُن ا در کئی کواپنے نرمب کی مانب ندبلا ڈ۔

احداً الى امدكدك

مجس بمسد ہماری بات بہو پنے اور وہ اسے شائع کردے وہ دنیا مین میل مرگا اور ائعت کا فرراس سے حجن جائے گائے مشیخ الاسلام طلامہ قرالدین سیآ کوی علیا ارجمہ نے قدیم کتب شید کمانہا یت ل سوزی سے مطالعہ کیا تھا۔ اور ان کے بارے میں انہوں نے ایک کتاب می تصنیف ک ہے۔ ایک مگر تحریر فراتے ہیں۔

علم تحریر فراقے ہیں۔
اہل تین کی جس کیا ب کو دیکیاں تو بہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک صادقیان کی طرف
حق کو چھپانے اور تعید اور کذب بیا نی پڑتال روایات نسوب کرنے کی
غرض سے یہ کتاب تعینیف کی گئی ہے "ہے
اگے لیکھتے ہیں۔

حصرات خلفا مے خلتہ اور حضرت علی کے تعلقات استدا مات ہی ہے اوران کا خود کا برعل ہے اوران کا خود کا برعل ہے کو حصرت علی ہیں ۔ اوران کا خود کا برعل ہے کو حضرات خلفائے اللہ کے زمانہ میں حضرت علی درضی الشرعنہ می ان کے وزیر امشیاد اورت و با ذو تھے ۔

العول من الكانى تشكيتى من ، ٢٨ ، كه الاصول من الكانى للكلينى ، من ، ١٥ ، ٢٥ من العام كله في العمل من الكام كله من العمل من العمل

• حمزت عررضی الله عذی حمزت علی میمشوره سے اسلامی ما دیخ رسول الله

• سيدنا عرك دورخلافت س متعدداي مواقع أن عب المونين في فرايا

أرُطى مَدْ مِوتْ تُوعِم الماكس مِوجِا يَا -

و حضرت عرد منی الشرعنه کی شها دت سے بعدان کا جنازہ کفن میں لیسا ہوا رکھا تھا۔ اس وقت حضرت کل رضی الشرعنه کے قلبی جذبات ان کے بارے میں کیا تھے۔ مالت یفی کہ روئے روئے رئیس مبارک اکسو ؤں سے تر موگئ منی ۔ اس وقت آب نے ارشا و صندایا۔

ا شدکی رحمت ہوآ ب پر اول السّر ملی السّر علیہ و لم کے نا مُرا عمال کے بعد عرکے سواکسی بھی شخص کانا مُرا عمال میرے نز دیک ایسا نہیں ہے جس کی جھے تمنا ہوکہ جو کچراس نا مرّا عمال میں ہے ۔ کاشس میں اس کے ساتھ بردر دھا دھا لم کے حصفور رہا صرّ ہوتا ہیں

مرجع اہل زمین الدونی میں صفرت عمرونی الشد عنہ نے والا اللہ میں صفرت عمرونی الشد عنہ نے والا اللہ میں صفرت عمرونی الشد عنہ نے والا اللہ والی واللہ میں صفرت علی دمنی الشد منہ نے جوایا فرایا اللہ تعامل میں خود شرکی ہور قوں کی حفاظت کا محفول ہے۔ کفیل ہے۔ وہ فات جس نے صلا فول کوالیں حالت میں فیح ونصرت ملا فرمانی موجی کھا فرمانی کو مسلمان میں محکے اور میں محکے دور میں محکے اور میں محکے دور میں محکول کا دور میں محکول کو ایسی میں محکول کے دور میں محکول کی معلمان میں محکول کے دور میں محکول کے دور میں محکول کے دور میں محکول کی معلمان میں محکول کی معلمان میں محکول کی معلمان کی معرب میں محکول کی معلمان کی معرب میں محکول کی معرب کی معلمان کی معرب کی معرب کی معلمان کی معرب کی

له الكائل ، لا بن اثير ج من ، يه ، الله على الل

تقوار سے تھے ، فو در شمنوں کو رونہیں کو سکتے ستے ۔ و و دات زیرہ اسے فوت نہیں ہوگئی ۔ آب اگر غبات فو دوشن کی جانب تشریب بی بی اوراس حال میں شہیب ہوجا دیس شرکت کریں ا دراس حال میں شہیب ہوجا میں قرم دو تے ذمین پرسلا نوں کا کوئی آ مراا ور بنا و گا و نہ ہوگ ۔ الیس بعد دف صوح عوج عود الید ایس آپ دشن کی طون کوئی تجرب کا را دی روانہ فرایش ۔ اوراس کے ماقع جنگ آ د ابہا در کا کا کھیمی کا را دی روانہ فرایش ۔ اوراس کے ماقع جنگ آ د ابہا در کا کا کھیمی نوالی میں اگرائش نے فوج عطا فرائی تو آپ کا میں نشا رہی ہے ۔ اوراگر فدا نواس نواس کی خات دوغ للنا میں مشابة المسلمین ۔ نواب کا وارش کا داور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں کا داور کی کا دو موجو د

یا در ہے کہ بر دور فاروتی کا دی جہا دہے جس نے ملطنت ردما کی جولیں اللہ دیں۔ تلیت کے بجاریوں کو موحدین کے دو ہر دگشنا ٹیکنے بر بجبور کردیا۔ صلا کا دیں۔ تلیت کے بہاریوں کو موحدین کے دو ہر دگشنا ٹیکنے برجبور کردیا۔ صلا کا خود رخاک میں الما دیا گیا۔ کیونکہ اس ماہ کیا۔ یا دریوں اور اکتی برست بجر سیوں کاغ در خاک میں المادی مرتبیٰی جسے مشیر ہواک دور میں سیدنا فا روق احمل جمیے امیر کے ہما ہ سیدنا علی مرتبیٰی جسے مشیر ہواک ہے۔ اس ایس کی مدا قت بھی ان کی شاورت ہیں ، کیا حصرت مولائل رمنی الشریحنہ کے اس ایمان افر در مشور ہ کوا بسا ذبا نشر تعبی کیا مانا دین و دیا نت کے گلے بر مجری مجربے کے مراد ف منہیں ؟۔

آئے ایک اورارشا د کا مطالع کیجئے۔ یہ بھی اسی دورمبارک کی بات ہے۔ معرت ایرالمومنین عرفاروق رضی النّدمنہ فارسس کے خلاف ہونے والے جہادیں بذات خود شرکت کرنا جاہتے ہیں۔ اس وقت سیندناعلی رمنی النّدعنہ انہیں مشورہ

مسلما نوں کی فتح وشکست کرت و ملت برمخصرتہیں میرانشرکا وین ہے اسے اللہ ی نے فالب کیا ہے وای نے اسے تیار کیا ہے، اور نصرت دی ہے۔ آا نکہ جا ایک اس دین کی روشنی میلیٰ تھی مجیلی ہم رب تعالیٰ ك وعدم يرقام بن - اور السرتعالية ابنا وعده ورا فرمان والاب اور وسى افي نشكركو فع بخفية واللهدة - اور المانون كا مركام لله بیع کے دھا گے کا طرح ہے۔ ہولیلے کے دانوں کو ای مرتب رکھانے و ورستدا گراؤٹ مانے تو دانے بھر جاتے ہیں ، مراکع نہیں ہوسکتے ا ورسلان اگرم و ممنوں کے لحاظ سے کم میں گراسلای اقبال کے باعث زیادہ ہیں ۔ اوراینے اجماع کی دمرسے فالب ہیں۔ آپ قطب سکر ا كم يى مكررس . اورتشكرا سلام كى مكى كو كلما يس . اور آنش جنگ اين لك سے دورر كوكر وسمن ك بيرى اس - اگرات برات فوداس ملك وب عصلے أورب كے قبائل جود ب بن برطون سے در ري ك عرسلاول ك عرت ونا وكس كالتحفظ أب كو فارس كم خلاف جها سے زیا دوائم محسوس ہوگا۔ اور عجی لوگ جب کل آپ کومیدان جنگ میں ویکیس کے ولمیں کے عرب کا سردار ہی ہے اسی کوخم کر دو بھر خرای خرمے . عرب بات ومن كوآب كے فلا ف جنگ كرنے ميں سخت ويس كردے گا دران ك لمح كو برما دادے گا له وناكاكون بع بعسرت كرمكا ب كرسيدنا على متعنى في تعية ملعات المناك ما تھ دیا۔ ایسا کنا گر یا کردار مرتفوی کے احلے دا من بریدنا داع لگاناہے 100

امحاب كبارا ورابل بيت مين باجم وسنة داريال

کارڈوا ب مجھتے ہیں ان میں کا ہرا کی فضا کی صحابیت اورا یمانی اولیت کے علاوہ رسا۔
خدا صلی السطیہ ولم اور سیندنا علی متصیٰ سے قرابت می رکھتاہے بسیدنا مدیق اکبرائ الشدی نا دفار بنی ہیں ۔ اوران کی دخر بلنداخر کوام الموسین ہونے کا شرف طامہ ا اکبر رسول فعدا کے خسر ہیں۔ وسول اکرم صلی الشدیعلیہ ولم نے حصرت علی اور فالمہ وضی الشدیعلیہ ولم نے حصرت علی اور فالمہ وضی الشدیعلیہ ولم نے حضرت علی اور فالمہ وضی الشدیعلیہ ولم نے حضرت علی اور فالمہ وسی الشدیعلیہ ولم نے خسا میں ہوئے۔

حضرت عمر فارد ق رمنی الشرعند کی صاحبزادی حضرت عفصه رمنی الشرعنها سے مرد مالم صلی الشرطیب دلم نے نکاح فرایا ۔ آب حضور انور کی الشرطیب دلم کے خربی ہیں ۔ اور سیدنا علی مرمنی رمنی الشرعند کے دایا وی ، کیونکہ حضرت علی مرمنی رمنی الشرعند نے نکاح کیا ۔ اور ان سے ایک فرزند تو لّد موٹ عین کی مصرت عرصی الشرعند نے نکاح کیا ۔ اور ان سے ایک فرزند تو لّد موٹ عین کی بروش حضرت عرصی اللہ کیا ۔ آج کل کے بے ملم مجلس خواں خواہ اس بات کا انکاء مرب کی مدیث میں می اس کا نبوت موجو دہے ہے

حضرت عنمان عنی رفنی اللہ عنہ و والنورین میں کہ رسول رحت صلی اللہ والم کی در شہزادیاں کے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئیں ۔ پہلے سیّدہ رقیہ سے نکاح ہوا۔ ان کی دفات کے بعدا شار ، دمی کی بنا ، برسید ، ام کلٹوم کو حضورا نو رصل السر طلبہ والم نے ان کے عمالہ نکاح میں وہا ۔ حضرات صحابہ نے اس بات کے جواب میں کوانیس

فروالنورين كول كما جا ماسي. فرايا.

ادس واخرین میں سے کی کو بھی بی کی درسٹوں سے نکاح کا شرف نس لاء ملے

دورما مری شبعه تولکرے نقری دا درماذا شراس حقیقت کو قرام دارکر

لع فرد ع الكان ١٦٠ من ١١١١١١١ عن البداية والنهاية ، ج ع ، من ١١٢،

بان کرنے ہیں . گر طابا قرمبلسی کی روایت سینے '۔ اندر میں میں است میں میں است میں اسلامی میں اسلامی میں میں اسلامی میں میں اسلامی میں میں میں میں میں میں میں م

ا ام جعفر ما و ق سے بوجھاگیا ، کیا حفور ملی اشد ملیہ ولم نے اپنی ماجرادی کو معزت عمان عنی کے فکاح بن دیا تھا۔ امام جعفر نے فرایا۔۔۔۔ بال دیا تھا اللہ

اس کے ملاوہ برانے رشتوں میں حضرت عُمان غنی کی والدہ ، دسول اکرم صلی اللہ ملیہ کے ملاوہ برانے رشتوں میں حضرت عُمان غنی کی والدہ ، دسول اکرم صلی اللہ علیہ کے بعرف کی بعرف کی بعرف کی بعرف کی اللہ دعنہ اللہ کا میں معضرت عُمان غنی رضی اللہ دعنہ کے اوصا ون وُفضا کی میں یہ بھی فرایا ۔

"آپ رسول الشرطلى الشرطليرولم كى مجت كيس رسي جس طرح بم دست ،ادر الدم وعروض الشرعنها بحى عمل حق بيس آب سے ادفیٰ نه تھے ، آب كوان دونوں سے برُح كر بنى اكرم صلى الشرطير ولم كا دا لا د بوسف كى عزت ماسل ہے بوان حصرات كو زخى مشہ

حضرت ستیدنا ابوبکے صاحبزا دے تحد کی برورش حضرت علی کے گرہوئی کے گرہوئی کے گرہوئی کے گرہوئی کے گرہوئی کی بیوہ کی حضرت علی الدیکر کا وصال ہوجائے کے بدی حضرت علی اسار نت عبس سے نکاح کرلیا تھا۔ اس کے بعد محد بن ابی کران کے ہماہ حضرت علی کی برورش میں آئے گے۔

• واندَ صفین و کرالے بریمی بنو ہاشم ا در بنوامیدا درا بل بیت و ملفائے کمشر میں باہم شا دی بیا و کا سلسلہ قائم ر بائلہ

• سیدناحین بن علی کی شہزادی نا طرکا عقد ٹا فاحضرت عمان فی کے ہوتے بداللہ بن عرب ہوا ، جن کے بلن سے سیداللہ ارکے اموی نواسے عمربن طباللہ ہے،

له حات القلوب المجلس ج ٢ ص ٥٦٣ مله البلاغية ، ص ، ١٢٥ مل مع م

• حعرت زيدبن الم حن بن على كى شهزادى نفيسه كاعد خليفه وليدبن عيداللك موا

• وليدبن عبد اللك كى والده خود حضرت عبداللدبن جعر طيارك وخرتمين .

• حضرت المحسين بن على كرشهزادى مكينه كانكاح فاندان الرى بي اصبع بن

مدالوزيز بن مردان سے بواتا - برتفران بوكى .

 امبینے سے کملا ق کے بعد معزت مکینہ کا نکاح معزت عثمان غنی کے پوتے زیدبی ارسے ہوا ۔

ان کے علادہ بھی ان مضات میں باہم رشتے ہدئے اور مسلم میں استے ہدئے اور مسلم میں بہم رشتے ہدئے اور مسلم میں آب کی کا شام اور کر بھرا مطاقوں میں آب کسی کا نام اور کر بھرا عثمان اور معاویہ نہیں بائیں گئے ۔ اور حضرت علی مرتعنی رضی الشرعذ کا علی کردار دیکھے کہ ام اور کر بھر اور عثمان دیکھے ۔

معن تا الم حسین منی الله عند نے بی ایک ما جزاد سے کا نام ابو کرا درد وسرے کا نام عمر کھا۔ اگے جلئے وکھا۔ سیدنا الم حسین رضی اللہ عند نے بھی اپنے ایک شہزا دہ کا نام عمر دکھا۔ اگے جلئے وصفرت المام زین العابدین نے بھی اپنے فرزند کا نام عمر دکھا۔ اور محد بن حنفیہ نے اپنے کا نام عمر دکھا۔ اس طرح محبت وموُ دت کا پرملسلہ اہل بیت اور محابہ کہاریں قالم محد کا پرملسلہ اہل بیت اور محابہ کہاریں قالم محا۔ اب اس مغوض فرقد کو اپنے ایان کا احتساب کرنا جائے۔ جوامحاب نام کے نام کے سے نفرت کرتا ہے اور کہتا ہے۔

ظ زعر خولس بزادم کدا دنام عر دارد،

امرالمومنین سیدنا عرفاروق الملم رضی المدعد کا عالم اسلام براحدان عظیم بے جس سے طث کم کھی ہے۔ جس سے طث کم کھی ہم میں اللہ بیت اس سے بے خرنہیں تھے الن کے مناقب ومحکسن اور کا رناموں سے دخیرہ اسلام کے دورغرب کی ایک جھلک حضرت عبدالله بن سعود دننی اللہ عنہ کے قول السلام کے دورغربت کی ایک جھلک حضرت عبدالله بن سعود دننی اللہ عنہ کے قول

ل دوشن کی ان در کھا تا ہوں ۔۔۔۔ انہوں نے فرایا ۔

اسلام کے ما تھہی ہا دے اس استحقاق کے لئے دیشرت عرفے الجہاد

اسلام کے ما تھہی ہا دے اس استحقاق کے لئے دیش سے مقابد

کوکے خود کو بین نماز پڑھی ا در ہم نے بھی ان کے ما تھ نماز پڑھی کے

محراس کے بعداسلام کا دور عروج آیا ۔ حتی کہ کمیل دین کے اعلان منظم کے

مدین کا دور سود گرنا ۔ اور سیدنا فا روق اطلا سے جالے ۔ فلیف رسول سیدنا اور مونی مدین کا دور کی جندا ہا ن افروز داستانیں ابھی آپ نے ملاحظہ کیں ۔۔۔ اس

مدین کا دور کی جندا ہا ن افروز داستانیں ابھی آپ نے ملاحظہ کیں ۔۔۔ اس

کے ملا وہ دیمیں کہ معزی ا مرافونین اہل میت رسول سیدنا عاس ، سیدنا علی

در سین کریس سے کس بیا روج سے اور ادب واحرام کا دابطہ رکھتے تھے ۔

در سین کریس سے کس بیا روج سے اور ادب واحرام کا دابطہ رکھتے تھے ۔

سیرنا عرفا وہ دیمی کے معزی اور دیمی تا درا دیب واحرام کا دابطہ رکھتے تھے ۔

سیدنا عمرفار دق نے نخلت ان بونعیر کا انظام محصرت جاس ا درصرت ولی کیمرکوں مرنے ولی کے مبرو فرایا تھا۔ ایک بارقعلامالی مولی ا درمبہت سے لوگ مجرکوں مرنے کے توصوت عرب میں استرعنہ نے حصرت عباس (حضورا اور کے چا) کے وسیدے دما کی۔ اور مجوالشرتعالے نے کرم فرایا۔ اور باران کرم برک کو جل تمل کیا حضرت عباس جاس کے صاحبزا دے جرالامت عبدا شدین عباس اسیدنا عرفا روق کے ذیر فرست میں سیدنا عرف الشرعنہ نے حضرت عباس مربہ سے دالی وظالف کی فہرست میں سیدنا عرف الشرعنہ نے حضرت عباس محرب ہے۔ الی وظالف کی فہرست میں سیدنا عرف الشرعنہ نے حضرت عباس محرب سے نظرے کا مربہ رست اور حضورا فور میلی الشرطید ولی کے ایما الدی بورا حماب کی دام اس الدی بورا حماب میں مربہ رست اور حضورا فور میں استراد وال کے فلیف میں مدرکا درج تھا۔ حضارت حسین اگر جم بدری منافع گران دولوں شہزاد وال کے فلیف مرب سے دیا دولوں شہزاد وال کے فلیف میں بردی منافع گران دولوں شہزاد وال کے فلیف

ایران کی نتے کے بعدستدناع رمنی اللہ عند نے وگوں کونینت تعیم کی تواہے بیٹے

عبدا مشرکو پانخ مو و رہم دینے گرستید ناحسٰ اورسید ناحسین کو ہزار ہزار درم . اسی طرح حلیفہ ٹالٹ حضرت عثما ن غنی رمنی اللہ عنر کے حق میں سیدنا علی اس کا یہ فرمان کس بات کی غما زی کر رماہے ؟ ۔

م فتمان تو ہم ہیں سب سے زیادہ نیک ، زیادہ صلہ رہمی کرنے واسے ، زیادہ سیادار ، پاک طینت ، اور ضائے توالے سے زیادہ سیادار ، پاک طینت ، اور ضوائے توالے سے زیادہ ورف کے سیسیندنا عثمان غنی پرکسبائیوں نے یہ الزام لگایا تھاکہ آپ ا قرباد پر دری کرنے ہیں جب کا انہوں نے بایس طور جواب مرحمت کیا تھا۔

كه البداية والنِّال ج ١٠٥٠ من ١٩٢٠، ته الطرى ، ج٣ ، ص: ٥٨٥،

بالخ بزارتمي \_\_\_ مره بمدان انس سي تقول امبرموا ديه فرمات بي . تحت دا ؛ على مجر سے بہتر ہیں ۔ اور تجرسے افضل ہی "کے حضرت امیرمعا دیر کوجب معلوم ہواکہ قیصر دم مسلما نوں کے باہمی نزا مات سے فایڈ ا شاکم برجلد کرنا ما مبلے توا بنوں نے قصر کو لکھا۔ أكرتم في إنا الده بوراكرف كاعزم كياب تومي قم كها ما مول كميل في ما تحى (حضرت على) سے مطح كروں كا . كير تها رے خلاف ان كا جون يُر روانہ ہوگا میں اس کے سراول دستمیں شائل ہو کر قسطنطنہ کو حسکلا کر كولم نا دول كا ورمها رى حكومت كوكا جرمونى ك طرح اكما ريسنكوكا كه حصرت اميرمعا وبدا ما مين سنين كرجب و ٠ ان سے ملنے جاتے در دولا كو درم عطيات دية اورب مدعزت وتو قرفرات كك إ ما رت امير معا وير رصى الشرعة ك با رب مي غلية الطالبين مي ب -

اماخلا فتمعا دمتربن ابي ادرفلافت معاويداس وتت سے درمت م و بی محب مصرت علی کی و قات موحکی . اورا ما م حن نے خور کو خلافت سے الگ کرلیا۔ اوار مر معادیہ کے سرد کردی بر بنائے صلحت ہوا ما حن نے دلی ۔ ا در الل اول کا خون محفوظ رکھنے ن لہ وحقن دماءالمسلیج کے لئے آپ کومعلوتِ عاماسی میں نطراً کی ۔ حضرت امیرمعا دیدرمنی اللّٰرعنہ کی شان وظلت سے ناآمشنا نگا ہوں کوان نورا

مفيان نشابتة صحيحة بعدموت على وبعد خلع الحسن بن علىف من الخلافة وتسليمها الى معاوية اداى دا ١٥ الحس ومعلمة عامة عففت له وحقن دماء المسلين

لے موج البدان للبلا ذری جو رص ، موم عله البدایة والنهایة ج ، م ص ، ١٢٩، ع تاج الوكس، ج، مس ٢٠٨، كم البدائة دالنبائة جه، ص: ١٥، ع ننبة الطالبين ، ارْئيع عبدالقا درجلاني ، ص ، ١٤١ ، تحرروں سے روشنی ماصل کرنی جاہتے۔

تسی نے معزت ابوا ما مرسے دریانت کیاکہ آب کے نز دیک حعزت امر ما،
افغل میں یا حفزت عربی عبدالعز نز رضی الشّرعنها ، انہوں نے جواب میں کہاکہ
سم رسول انسُوسل انسُرعلیہ ولم کے صحاب کے برا برکسی کو نہیں جھے ہیں ہے
ایک با رحفزت ا مام علیالرات کی عبلس میں کچے لوگ موجو دیتے ۔ ایک خفس کا ڈک ،
جو بعف صحاب کو براکتیا تھا ، حضرت ا مام نے آیہ کریہ مُحَمَّدٌ دَّسُول اللّهِ عَالَّذِ بُنَ ،
بر بعف صحاب کو براکتیا تھا ، حضرت ا مام نے آیہ کریہ مُحَمَّدٌ دَّسُول اللّهِ عَالَّذِ بُنَ ،
سر یکیفیظ بھے مُراکشُفاد کے الله وت کی ۔ اور فرما یا ۔۔۔ جس مُحفی کے دل میں موسول اللّه ملی السّر علی میں ہو وہ اس آیت کریم کی ذریعی ہو میں اس کا ایمان خطوہ میں ہے ۔

امت مسلم سے الگ خیال الله معابر وصحابات المهات المونین خصرات خلاف معابر وصحابات المهات المونین خصر ما الله معابر وصحابات المهات المونین خصر ما معابر وصحابات المهات المونین خصر منا و موال کے گرفتو و کو امت مسلم سے الگ کر در رنبوی کے بعد حضرت مسیدنا علی الم الم مسئن کی خلافت کے جند مال چھو اگر دنیا میں کھی اسلای حکومت رہی ہی نہیں مجلہ تو حید کا مقالہ نگار گھتا ہے۔

ا درجود وسوسال بعد حضرت علی بن ابی طالب ا درا مام حنن کی مختم اسلامی مکوست کی یا قبار او درا مام حنن کی مختم اسلامی مکوست کی یا در مار محسن خشرق مند در و نے زمین برایک ایسی اسلامی حکوست کی بنیا در کھی جس نے شق د مزب کے تمام اِستعاری تار و یود بھیر کرر کھ دیے "کے اور جناب علی خامنہ ای صاحب تو اس سے آگے بڑھ گئے کہ عد اور جناب علی خامنہ ای صاحب تو اس سے آگے بڑھ گئے کہ عد ا

له الروض المندير الابن تمييه ص: ٥٠٨ عله توحدتم ايان ، ج٥ ، شاره م م ١١٠

ادل سے اب کک اسلام تھائی نہیں ۔ امام زین العابرین کے زمانہ میں صرف لیس کی دی ہی ۔ امام نرین العابدین کے زمانہ میں محمل ۲ اُدی ۔ ند ہر دعنا دمیں کھی ہوئی تحریراً ب میں دکھیں ۔ اُلی دکھیں ۔ اُلی دکھیں ۔

مطام لیسی، زیری ا درسیدا بن میب کے بارے میں تکھتے ہی کے روگ مغرفین میں سے معے ۔ (اگرمہ میں ذاتی لمور رسورا بن مسدب کے سلسلہ میں یہ ات قبول کرنے کو تبار نہیں مول ، کیوں کہ دوسری دلیاوں سے آب کاام طیالسلام سے حوارمین سے مونا تابت ہے ۔البتہ زیری کے مللیس یا تموع باس کے ملاوہ اور می ست سے دورے افرا يرير ات ما دق أنى مع مساكراس ك بعد فو دها رملسي تصح بس كر: ابن انی الحدید نے ایسی ست می تفسیرل ا در کسس د در کے رحبال (معرزستول کانام ذکر کرتے ہوئے تکاہے کہ رسبال بت ہے مخ ن من ا ورهر آب معزت ساء سے د وایت کرتے ہی کر معزت نے فرايا - ما بمكة والمدينة عش ون دجلة يعبوننا - يورك كمرا ورمين میں ایسے بیس ا دی می نہیں ہی ہو ہم کو دوست رکھتے ہوں ۔۔۔ الم زین انعابرین علیالسلام ایے برترین حالات میں زندگی برکردے تھے اوریسی وہ دورہے جب آب این عظیم معصد کے حصول کے لئے صدوجهد مشروع کرتے ہیں ۔ ا دراسی زما نہ کو امام جعفرصا دق علیہ السلام ان تقطو<sup>ن</sup> ين اشاره فراتين "ارتدالناس بعدالحسين الاثلاثة الم تحلین کے بعد مین افراد کے علاوہ جی لوگ مرید ہو گئے تھے۔ اوران تبن آ دميول كانام ليتي بي - ابوخالدالكابل ، يحنى ابن ام الطول ، اور جیر بن طعم (البته علام سوستری کا خیال ہے کہ جبر بن طعم کے بجائے کیم ابن جبرا بن ملم بونا ما ہے ۔۔۔ بعض نقلوں میں محدا بن جبیر بن طعم درج ہے ۔ بحا رکی ایک روا یت میں جا را فراد کے نام ملے ہیں' جكربعن روايتول ميں بالخ اشخاص كے نام كے ہيں - بير بھى يرمب ايك دوك كے ساتھ فالى جمع ہيں - استے سخت ما حول اور اليي سنگاخ وا دى ميں رہتے ہوئے امام اپنے ہدف كى تكيل كے لئے جد وہم كا آفاذ كرتے ہيں الے

اصول کا تی بین ا مام جعفر صادق سے منقول ایک تول یہ مجی ہے کہ

اگر میر سے شعبہ بورے متر و ہوتے توہیں جہا دکرتا "لیہ

مجد سے بھائے مسلمان کھائیوا اس بورے مقالہ بین ہم نے تثبت دمنی ہرد دقع م
کے اقتباسات ہی براکتفا رکیا ہے ۔ اور حتی الامکان ذاتی تبصرہ سے احرّاز مذاطر رکھا ہے اگر قاری خود انداز و دلگا سے کہ حصرات خلفائے طنہ ، اورا لل بہت دمنی الشرعنم کے درمیان درحقیقت باہم کس درجہ بیار ومحبت ، ادب واحرّام اور عقیدت کا تعلق تھا۔

مگر برا ہو عصبیت فاسمہ اور ہٹ دھری کا جس نے تاریخ کے درشن دمنور باب کو داخرا ہو عصبیت فاسمہ اور ہٹ دھائے کہ دیسا کے درب کریم تام مسلما فوں کو مورنے طن داخرا درمیا در کھی ۔ دھا ہے کہ درب کریم تام مسلما فوں کو مورنے طن



صحابی کی تعرفیت اصحابی کی تعربیان کرتے ہوئے حکیم الاست مولا ا

صحابی وہ خوش نعیب مومن ہیں جنہوں نے ایمان وہوش کی حالت ہیں محضور کے مجت حضور کے مجت محضور کے مجت محضور کے مجان کو ایمان کو ایمان مرفعا تہ کھی نصیب ہوا۔ لہذا محضرت ابرایم وطیب وطا ہر فرزندان مصطفے صلی الشرعلیہ وہم جو بجین ہی ہیں وفات باگئے محالی بہیں ۔ کو وال ہر فرزندان مصطفے صلی الشرعایہ وہم جو بجین ہی ہیں وفات باگئے ہوتا بہیں ۔ کو وال برندا میں المروض نے شیر خوارگی ہیں حضور کو دیکھا جبکہ ہوتی بہیں ہوتا ۔ اور جو لوگ حضور صالی لیہ کو دیکھ منہ سکے گراس صحبت باک میں توحا صر ہوئے ۔ اور جو لوگ حضور صالی لیہ علیہ وہم کی وفات شریف کے بعد مرید ہوکھ مرے جینے سیلم کذاب برایمان محل میں نہیں ، کیونکہ صحابیت میں ایمان برخاتمہ ہونے کی مشرط ہے۔ البیتہ وہ لوگ جومرید ہوکھ رائیان نے جینے اشعث بن قبیس نہ طرح ہے۔ البیتہ وہ لوگ جومرید ہوکھ رائیان نے اسے جینے اشعث بن قبیس نے وہ اکثر علما رکے زدگی صحابی ہیں ا

محضورک بعد مسلما نوں میں ماجی ، غازی ، نمازی ، فاضی سب ہوسکتے ہیں مگر صحابی کوئی نہیں ہوسکتا ۔ کیونکہ وہ محبوب معلی السّر علیہ وکم سب کچھ نے گئے گرا بنا دیدار ساتھ ہے گئے ، کل صحابر ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں ۔ یعنی

(تقریبا) انبیار کی تعدا دے برابر ، پیر جیسے انبیا رختاف درجے دالے ہیں ا ایسے ہی معابہ کرام مختلف مرتبے والے ہیں لے حدات معابہ کرام کی لئہت ، خلوص ، ا در بے نفسی پرایان لانے کے لئے ذیل رابات حدیث و تا درخ پر فور ذوا پئر ۔ مولائے کا نمات علی مرتفیٰی رضی الٹرعذ نے جل یاصفین کی جنگ کے دوران اپنے کی می کو مخالف کشکر والوں کے حق میں نا زیبا باتیں کہتے ہوئے گسنا تو ذوا یا ۔ ان کے حق میں مجلائی کے سواکھے نہو۔ ان سے ہمارے قبال کی وجرصرت سے کہم انہیں اور وہ میں بائی مجھتے ہیں ہے خود انہی سے جمل وصفین کے مقتولین کے انجام کے بارے میں سوال کیا گیا ، تو

اب ارشا دفرایا ۔
ان بیں سے جو بھی صفائی قلب کے ساتھ تھا دہ داخلِ جنت ہوگا کے مقابل جنگ ہوں کے جو بھی صفائی قلب کے ساتھ تھا دہ داخلِ جنت ہوگا کے مقابل جنگ بھا بھی اللہ عندسے سوال کیا گیا کہ کیا آ کے مقابل انے والے والے مشرک ہیں ؟ فرایا مشرک سے بھاگ کردی تو وہ اسلام ہیں آئے ہیں ۔ بھر وجی اللہ واکیا وہ منافق ہیں ؟ فرایا منافقین توالد کو بہت کم یا دکر ہے ہیں ۔ بھر وجی کا باتر بہ وگ کیا ہیں ؟ فرایا ۔ ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف بنا و ست لے ہمارے کیا ہیں جنہوں ہے ہمارے خلاف بنا و ست لے ہمارے کیا ہیں جنہوں ہے ہمارے خلاف بنا و ست لے ہمارے ہمارے کیا ہیں جنہوں ہے ہمارے خلاف بنا و ست لیے ہمارے کیا ہمار

حضرت الله بن مبیدا شروض الشرعنه جنگ جل کے دوران حضرت علی رضی الشرعدیکے علی میں الشرعدیک کے دوران حضرت علی رضی الشرعدیک کے دوران حضرت علی الشرعند نے گھوٹرے سے اُتر انہاں اٹھا لیا جہرے سے غبارصاف کرنے گئے اور روتے ہوئے نوایا - کانٹس اِمیں اس واقد سے بیس سال بہلے مرکبا ہوتا ہے

له امیرمنا دید برایک تغرص ، ۱۱ کله منهاج السنة ۲۳ ، ص ۱۱ کله مقدما بن خلدون ص ۳۸ می کله سسنن بهتمی لمبرج میررد آبا د دکن ج ۱۸ ص : ۱۵ ۲ هه جج الغواد ۲۲ ، ص : ۲۱۲ ،

حصرت امیرمعا و میرمی استرعند نے نقیم فرمایا کہ علی مجھ سے بہتر اور تجھ سے اس ہیں ، ان سے میراا خدا ف صرف صفرت عمان رمی استرعنہ کے تعمامی میں ہے ۔ اگر ، قصامی نے لیس تواہی شام ہیں ان کے ہا تخریر سے بہتے ہیں بھیت کروں گالے حضرت امیرمعا در سے پاسس صفرت علی کی شہا دت کی خربہو کی تو دہ دونے گا ان کی اہمیر نے پوچا، زندگی ہیں آب ان سے رائے دہے ۔ اور اب رور ہے ہیں ، دیا۔ تم ہمیں جاتی ان کی دفات سے کیا فقہ اور کیا علم دنیا سے دخصت ہوگیا تھ دیا۔ تم ہمیں جاتی ان کی دفات سے کیا فقہ اور کیا علم دنیا سے دخصت ہوگیا تھ مؤرخین نے نقل کیا ہے کہ صفین وجمل کے موقع پر فریقین کے ما بین دن میں جا مؤرخین نے نقل کیا ہے کہ صفین وجمل کے موقع پر فریقین کے ما بین دن میں جا

بجهزدتفين مي حد لنست الم

له البدائة والنائة ج ع ، ١٢٩ كه البدائة والنائة ج ع ١٢٥ كه البدائة والناء ج علام

فاناستقبلون امرأ كروجوة من كي اليه مالات بش أن واليس طك

دعونی والتمسواغیری مجع رہنے دوکسی اور کو تاکش کرد کورنگرمتنا

1 = 1

مختلف دیگ ہوں گئے۔

اگرتم مجے میرے حال پر بھوڑ دو گئے تو میں تم میں سے کسی ایک فرد کی طرح مرمولگا درجے تم خلیفہ مقر رکر دگئے شا پر تم سے زیا دہ اس کی اطاعت کروں گا۔ اور تہا ہے

ع برا وزر ہونا میرے امر ہونے سے بہرہے کے

حدزت مولائے کا نات کے اس فرمان سے اس دور کے مخدوست مالات رحمراؤ وسنى برتى ہے . گر بو مقدرتما وہ موكر را حصرات صحابة كرام باتفاق رائے امرالمومنين الى مرتضى رمنى الله عندك دست مبارك برسبت خلافت كرك النبس إرضلافت كا ومردار مناديا - به وا تعره ٢ ر د والحريث مريدنا عنما ن عني رمني الشدعندي شها دت ك اكم مفته بعد بوا - اس اضطراب دب مبنى ا درا فراتغرى ك ما حول مي حضرت ا مرالدمنين كرم الله تعالى وجهد ف الورخلافت برتوم فراني - اورسلا فول كم معاملاً ل درستی کی جا ب منعلف موئے ----ادحرشر نبدیا فیوں نے اپی مکت عمل کے تحت صرت امرالموشین کی حایت میں سرگرمیاں دکھانی تیزکیں۔ و وسری ما ب ا ملامها برک جانب سے خلیفہ ٹالٹ رضی اللّٰہ عنہ کے خون ناحق کے جرم میں ملوث باغیو ی مرکوبی کا مطابه مونے لگا ۔ امیرالمومنین سیدناعلی رضی الشدعنہ می اس بات سے مكريا فا فِل نہيں تھے۔ گرفلا فت كے ديگرام المورس النهاك كے باحث قالل باميان ك انتقام كاكام مؤخر مراتما - قالل بسيدنا عنان وا وراسلام وتنمن منافقين حالا کے بدلتے ہوئے دخ کے مطابق اپنی الیساں تبدیل کرتے دہے تھے۔ یہ مورت مال تني جس ميں احد محابہ غلام رمني الشرونهم كي رائيس مختلف مومين - اور كون بہني ما نتاكه آرا ركامخلف مونا عيب نهين -

وریا ررسول کے ماصر کیش صحابہ کرام رصوان اللہ تعامے اعلیم اجھین کے باہے۔ میں کون نہیں جاننا کرمہلس مشا ورت رسول میں وہ رائے دمندگی کی کا زا دی پلتھیائے

له سیم اللاغة، قم اول ، ص ، ۱۹ ،

توحصورا قدس مرودها لمملی الشرعليه ولم كى دائے كے خلات بجى دائے ديا كرنے تحے ۔ اور ان کا براخلات برا مہیں تھا ۔ اور نہی ان صحابہ کے فلات قرآن جمیا كوئى تبنير فرائ - بكر قرآن نے محابر ک بابى مشا درت کى توبعیت فرائ . د اسد حد سنوى ئى مىنىمىد خود قرآن مى حضورا نورسلى الشرطير وكم كوصحاب كرام كے ساتھ شا كاحسكم نازل موا-وشاود حشرفي الآشو بار معبربة ب ابن محابر سعما لمات ال داک عران کشوره فرایکری . اس كى دونى ميں بامان كھا جاسكانے كراجها دى اوريس آرائے رسول كے خالد: ان د نامحا بر ك في عب جرم بني ر إ قوام كي جرم بولا -حضرت مجدد الف ألى كتوبات شريف مين رتم طراز بان . حصرات صحابة كرام لبض اجتها دى اموريس خودنى كريم صلى الشرعليه وملم كى رائے کی نخالفت کرتے ہے ۔ اور حضور کی رائے کے خلا ن رائے دیتے محے ۔ اورا ن کا براخلًا ن نر براتھا نہ قابلِ ملامت ، اور نہ ان کے خلا ٹ کوئی وحی اتری - تو پیمراجتها دی امورمیس حصرت علی رمنی ایندعنرک نمالفت کفر کیسے ہوگئی ؟ اوران کے نمالفین پرطعن ولامت کیول ؟\_\_\_\_ حضرت سیدناعلی سے جنگ کرنے والے ملا نوں کی جاعت بڑی ہے ۔ اوران میں ملیل القد رصحابہی وان میں سے تعبض وہ ہی جن کے منتی ہونے کی بشار آمِی ہے انہیں کا فرکہنا یا لامت کرنا آسان نہیں ہے کے تهم مشاجرات صحابر منى الشرعنهم اجمعين علوك اسلام اورنفا ذوين وشرعك لا تھے اور وہ نام مجتبد صحابر کے اجتباد کی نیا دبر تھے۔ جن صحابر نے مجتبد صمابے ساتھ ل کر لواری اٹھایش ان کے مقاصدیمی حایت دین کے سواکھ اور نہاں

ا عكوبات مروي ، مجد دالف ألى حصرت في المرمندي رضى الدُوسْر ج ٢ ، ص ٢٠٠ مكوب ، ٢٠١

و اورمبر حب اسف اجتما دس ملاكرتك توجى اص ايك تواب لمام بعزات محابر ے تلوب معبت رسول اکرم ملی استرطیر دیم کی برکت کے طفیل نفسانی خوامشات ال موسك تع اسى لئے مقدس گروہ صحاب كيار ب سي مهن اين اول ميں الالالك بدلانامي باعث باكت ب ان جبکوں میں من بلاشبہ حضرت علی کے ساتھ تھا ۔ گران کے مقابل آنے ملے سرات می مام عادل میں ۔ اس سے کد انہوں نے ما ول واجتها دسے کام لیا۔ حق اگرمایک ، برا ہے گرفن رس کے داستے مخلف موسکت میں وصحاب کے ابین مونے والی حبکولیں ورو وطرق اتنے مشتبہ سے کہ صما ہر کی اجتبادی وائیس مخلف ہوگئیں۔ • ایک زن کے اجتها دف اسے برحق ،ا درمقابل کو باغی ٹابت کیا ،جس سے قبال کرا ا حب مخمرا، جوایے اجتها د میں صاف تھا جیسے حضرت علی رضی الشرعنہ ، • دومرے فراتی نے اپنے اجتہا دسے اس کے بھکس فیصلہ کیا جواینے اجتہا دہل ولها برتما جيسے حضرت اميرمعاً وبيرونني الله عنه ا اسی س ایک نیرا طبقہ می تحاجس کے لئے کسی ایک گردہ کا برحق موا وامنع ندتھا مذاب وليلين سے كنار وكش رما - جيسے عبدالله بن عرا ورسودابن الك وغربها ، ا وران تهم جاعتول كوابن ابناجها دبرعمل كرنا واجب تما يكو باصمابه كأتينول طبقه ابندائ طوربرائى ائى دمرداريول كونعار إتحاءا ورجس جاعت كاجتها دف فرآن وسنت کی رو سے جو تیم افذ کیا، جان وول سے اس برعمل کرنے کے لئے اللہ كرے ہوئے . معنرت فوام حسّن بعرى نے بہت بارى بات فرائ -به البي حبَّكيس تحتيل جن مين صحابه موجو ديقے - اور مم موجو د منهيں تھے - وہ ان مالات کو جانتے تھے۔ اور بم نہیں جانتے ۔ اس سے ہم بر کرتے ہی کہ جس پر تام معابر مفق ہیں ان کی سروی کرتے ہیں ۔ اور حبل بی ان کے در میان اخلان ہے اس سے سکوٹ اختیار کرنے ہیں ۔ مدیث میں حضرت علی کرم اللہ وجمہ کے خلاف جنگ کرنے دانے کو خطابر تبایا گیا

ہے۔ اسی طرح حصرت علیہ کے بارے ہیں ہے کہ طلحہ روئے زمین بر چلے والے شہر محصرت طلحہ وہ صحابی بل جہنے والے شہر محصرت طلحہ وہ صحابی بیں جہنیں جنت کی بشارت کی۔ اوروہ حصرت علی کے فلا ف اولی محسند کئے گئے ۔ فلا ہرہے کہ حضرت طلحہ کی برجنگ اگر دین کے سرا سرخلا ف ہوئی ان انہیں لیے اطلیٰ شہید مونے کی بشارت کیسے طبی به معلوم مواکد اس سلسو میں ان تا ویل کی خلطی مولی ، گران کا الرنا بھی نی سبیل الشرکھا۔ جس کی وجہ سے وہ مشجب من فی سبیل الشرکھا۔ جس کی وجہ سے وہ مشجب میں میں میں کے درجے برفائن ہوئے۔

فو دہولائے کا کنات علی مرتفی حضرت کلی د زبیر کے بار سے میں ذریاتے ہیں .

بھے امید ہے کہ روز قیامت کلی د زبیران لوگوں میں ہوں گے جن کے

ہار ہے میں رب تعالیٰ کا ارشا دہے ۔ کو ذکر عُن مَا فی حصر دُوھ ہے وہ من عُن عَنی میں کو کہ در تبین نکال دیں گے لیه

علمان فریاتے ہیں کہ صحابہ کرام کی برائی میں جو روایتیں ہیں ان میں بعض قرحبور اسلام بعض میں صفرف واصافہ مواہے ۔ اہل سنت کا یہ سفقہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کا ہر واسلام بول کی اور دہ حضرات کا یہ سفقہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کا ہر واسلام بول سے بری ہے ۔ اگران سے کوئی گناہ موجی جائے توان کے فضائل وسوابق اے ہیں جوان کی مغفرت کے موجب ہیں ۔ اور دہ حضرات بعد میں آنے والے تمام سما اور سے فروں تر ہیں ۔

حضرت ام شانعی مشا جوات محابہ کے بارے میں فراتے ہیں۔ یہ وہ خون ہیں جن سے الشدنے ہما رہے ہا تھوں کو پاک رکھاہے اب ہمیں ان سے اپنی زباؤں کو بھی پاک رکھنا جا ہے۔

معنرت الم مالك نے فرایا۔

جوم ما برگرام کی تفیق کرتے ہیں ، دراصل ان کا مقصد تنقیص سے بن دمالت ہے .

عضرت الم العدبن مبل ت فرايا. منتيص صمابر كسى مسلمان كوجا تزننسي -اگركوني ان كي تعيي ياعيب جويي

کرے یا ان رطعن کرے اسے مزا دینا واحب ہے۔

ابرام من بسره نے کہا۔

المی نے بہتیں دیکھا کم حصارت عربین عبدالعزیزنے کسی کو نو دمزادی ہو گر ایک تخف نے حصارت امیر معاویہ کوست وشتم کیا تو ابنوں نے اسے لینے ا تقس کورے ادے ک

اس بارے میں سیدنا غوث اعظم می الدین سے عابدتعا در جلانی رضی الشرعند کی

منية الطالبين مين مع-

حضرت على للحرز برا درمیده عائشه ا ورمعا دمیم قال كے متعلى امام احدنے تعریح كاہے كه اس میں اور صحابر کی جنگول کے بارے میں مجث كرنے سے بازرہاجائے -كيونكرا شرقعامے ان نزامات کوتیامت کے دن دور فرما دیگا جيساكراس كاارثاد بحكم بمجنيون كمنون سے کینے نکال دیں گے ۔ اوراس سے کوعلی مرتعنی ان حمارے جنگ کرنے میں حق رقع ا ورحوان کی اطاعت سے خارج موا ، اوران سے مقابل اور امام سے باغی قرار بایا۔ اس جنگ ما کز مونی - ا ورحضرت معا دیه اطلحها در زبر دغيروجن بزر كول في معزت عمَّان عني

اماقتاله بطلحت والزبلي عائشته ومعاوية فقدنص ما م احمد على الد مساك عن ال وجيع ما شجر مبنهمون ازعته ومنافرة وخسومت الله تعالى يزيل ذلك من و مديوم القيامة كما قال عنّ ول وَمُزَعِنَا مَا فِي صُدُ وُدِهِمُ فَ غِلِّ ولان عليًّا كان على منى فى قالهم فين خرج من الع بعد وناصبر حرباكان بإغارجًاعن الدمام فبجان رصى الشرتعاف عنه خليف رحى ، مظلوم شهد مطالبة خون كم لية معزت على مع جنگ ك و کوں نے حضرت عمان می کوشہد کیا وہ عد على كے فكر مي آملے تھے واس طور ير مرا ( محبّدهما ن) نے میم تا دل کی مانے قدام،

جواخلافات وزاع كمامماب كام كه، واقع مونے تھے دہ نفسانی خوامشات ک يرتنهل منع كيونكرنفوس صحا مصحبت رسول رکت سے ماک اور ایذا رمانی سے منزہ ہ

میں مرف اتنا جانا موں کہ اس بارے سيدناعلى تق مرتح اوران كے مخالف ا يرالكن برخطا وخطائه اجتمادي معجور فت كم بناس بيونجاتي بكربها ل الامت كام گخانش نہیں کو کم خطاکا ر (محتمد) کے لئے م

> مسدى الم احدوما قادرى ايك فتوے كے ضن ميں مكتے ہيں۔ (ا دلیا دانشدیس) اگر بام کسی طرح کی شکر رئی یاکسی بندہ کے حق میں کو ل کی موجيے صحاب رصوان الله توالے علیم اجمعین کے مشاحرات کہ سنکون لامعابي ذلته يغفهاالله لهداسا بفتهدمي وبولاتماك ووحوق

قاله وترام فامعا معتد وطلحته والزبيرطلبوا أثارعثمان خليفة حتى المقنول كللًا والدين تتلوا كانوا فى عسكر على فسكلُ و فعب الى تا وبل معم له اخلا ن ممارك بادے مي كموبات شريب مي -

> وفلانے وزاعے کہ ورمیان امحاب واقع نده بود عول برجوا نغسانى نيست درصحت خرالبشر نغوس ايشال سركيه رسيده بودندو اندا زردگی آزادگشته

ای قدری دان کرمیزت امیر درال باب برحق بود ندو فالف يشال برخطا بوداا اين خطا رخطا احتمادي ست ما محدقیت می رساند ملکه طامت رام دري لمورخطاكنا من سيت كر خطى دا نيز ك دوج است از توات الله درج ب ابنے ذریر کم برے کرار باب حقوق کو کم تجا در قربائے گا۔ اور با م معنا فی کے بعد آئے رائے جنت کے عالی ثنا ن مختول بر جھائے گاکہ وَ مَذَعَمَا مَا فِي صُدُورِ مِتَعَبْدِينَ واسی مبادک قوم فی صُدور ورمر داد حصرات الی بدر دمنی اللہ تعلیا عنم المجعین ، جہسیں ارشا دہو المجھین ، جہسیں ارشا دہو المجھین ، جہسیں کہ اس تہمین بھی ۔ اعماقی احما اللہ میں تعلق کے مر بس تہمین بھی ۔ ایعماقی احما سی کے اکا برسا دات سے حصرت امرالوسنین منان عنی دمنی اللہ تعالیا ۔ ماعلی عثمان عا معلی معمون ما فعل بعد حدید ہا۔

ما موشی ہے۔

اللہ وصا ن کرے شریت کے معیاریں داخل کردیا تھا۔ وہ اس خام فولا د کے مثل کے باک وصا ن کرے شریت کے معیاریں داخل کردیا تھا۔ وہ اس خام فولا د کے مثل کے بعد کا رخانہ رسالت نے ابنی صحبت کے سابنے میں ڈھال کراسلامی مما دت کا ستون بنا دیا تھا۔ ان کا ہرا تدام حق دصداقت، دین و دیا نت اورا سلامی عفلت کے لئے ہوا کوا بنا دیا تھا۔ ان کا ہرا تدام حق دصداقت، دین و دیا نت اورا سلامی عظلت کے لئے ہوا کوا بنا دیا تھا۔ وہ ساری امت کے لئے بخوم ہوایت ہیں۔ ہمیں ان کے انہی اختلافات کو مید کو بنظی اور فلط اندیشی کے ولدل میں مجنسے کی کوئی ضرورت ہنیں ، ملکہ ان کی حیات اور کا در اسلام ، اور سر شاری عشق محری سے روشنی عاصل کرنی جائے۔ نفسان دلدل اور خوام شاب فاصدہ میں گرفتار، دور حاضری سیاست اور سیاست خلافت صحا کا مقاطبہ ان صحاب کو تقار، دور حاضری سیاست اور سیاست خلافت صحا کا مقاطبہ ان صحاب کی تو ہمیں ہے۔ اور اقت را دبند دہ ہمایا بن اقوام ہر انہیں قیاس کرنا سخت کے سے۔

له العلما يا البنويه في الفيّا وي الرضوير ، الشيخ احدوضا العادري قدس سروج . اجزادل ملك

منا جات صابر کے باب میں زبان بندر کھناہی اہل املام کاظریقہے \_\_\_

ننيه بي ہے .

تام الم سنت اس بات برتفق میں کرمها برگوائم کی حکوں اس بحث سے با زرما جائے اوران کے فضائل وکمالات فل ہر کئے جائیں ۔ اور ان کے معالمات خدا کے مشہر دیمنے جائیں جیسے وہ اُتھانہ حوصفرت علی، حائشہ معاویہ، للحمہ، زمیر دھی اللہ تعالمے عہم میں ہوئے ۔ تعالمے عہم میں ہوئے ۔ وانغق اهل السنت على وجهب الكف عما شعر بلينه مد فاله مساك عن مسا ويجمد ما طها رضا مُلهم وها سنهم وتسليم اموهم الى الله عن وحلً على ماكان وجدى من اختلان

على وعائشة ومعاوية وطلحة والزبليرض الله عنهماله

کاس بہیں واقعید سے ہو قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک چونکہ ارتح کا مورم مرت کو ایک وسیع کا مورم مرت کے مقابے میں کترہے۔ تا ریخ ہیں حدیث کے اصولوں برجرح و تعدیل بہی کی جات کی جات کی جات کے معابے میں کترہے۔ تا ریخ ہیں حدیث کے اصولوں برجرح و تعدیل بہی کی جات ۔ اس نے برحصرات اس بیز کو نابسند کرتے ہیں کہ معرفت صحاب کے باب میں تاریخی روایات براعما دکیا جائ ۔ اس فرایس کے معاب کے باب میں تاریخی مدی ہجری کے ایا م المحرثین ابن صلاح نے اور ملا مرسیوطی وی فیا میں موسال میں موسال میں موسال میں موسال میں موسال میں موسال میں اور کا کہی ہی کہ باہمی اختلا فات کے متعلق تاریخی روایات درج کی گئی ہیں ہے تاریخی کتا جوں کو بھی موریث کا درج بہیں مل سکتا ۔ کیونکہ مہملا فوں نے دورم اب کا بی اورع ق دیڑی سے کتب حدیث کی تدوین کے زیانے کے معابی اورع ق دیڑی سے کتب حدیث کی تدوین کے زیانے کے ماریخی بائیں کے سنا دی حدیث سے کتب حدیث کی تدوین سے دورایت و درایت برجتی محنت کی ہے ۔ تاریخی بائیں کے سنا دی حدیث سے سے مدة ن کیلے ۔ دوایت و درایت برجتی محنت کی ہے ۔ تاریخی بائیں کے سنا دی حدیث کی میں سے مدة ن کیلے ۔ دوایت و درایت برجتی محنت کی ہے ۔ تاریخی بائیں کہ سنا دی حدیث ت

ہے اس کا باسک میں بنیں ہیں ۔ مجد اسلام وسمن تحر کوب اورا فراونے من مانی روایات ك درىعداس بى بدشار ايسى باتي شائل كردى بي جن سے تاريخ اسلام كا دامن افدار مو \_\_\_\_ کلهای کتاب میں مناسب تقام بریم برثاب کریں مے کہ رما ففن ا دردسگر کئی فرقول نے مدیث کے باکیزہ ذخیروں میں مجی کس فریب سے اُمیزش وف كى تحرك جلال كمتى عصر اس دور ك عدين وحفاظ مدمث نيز على ف جرح و تعدل نے بروقت محسوس کیا ۔ اورجس طرح حبدها لے سے کسی فاصد ما دہ کو کا اُ کرالگ کرہ یا ما آ ہے ۔ان دسیسہ کا دول کے تدلیسی ما خذکو ذخیرہ حدیث سے خا رج کر دیا گیا۔ ا نوض کما نوں میں فرقہ بندی ۱۰ دراخلا فات کی ممرم ضا قام کرنے کے لئے ہردور ی اسلام دسمن تحرکوں نے تاریخ کی غرثقہ روایات کا سمامالیا ہے . اور سستہ مین کا اطبقه تھی ایسی تحریکوں کو مہشموا دیا رہا ہے۔ اور آج بھی وہ اسی راہ سے اسلام کی بخ لىس معرون م.

مر مجدہ تعالے رب عزوجل ابنے دین کی مفاظت وصات کے لئے ہردورہیں البى روحول كوبيدا ر فرماما مع جواندروني وبرون مرد وخطرات سے اسلام اور لمانوں ا دفاع كرتے ہيں عضرات صحابِ كرام رضى الله عنى كما بين رونا مونے والے بظاہر ناگوار وا قعات کواب بھی اسلام وسمن عنا صروفت ا در حالات کے لوا ط سے ایما رہے رہے ہیں ، اور سلما نول کے خربی ما حول کو براکشندہ کرتے و سے ہیں - اس طرح بشیاً كم خوانده ا ورنا وا نعف الى اسلام ك تلوب مي املام كى مقدى تخصيات سے منفر بداركان كوين وايمان كرفون مين أك لكات رہے بن

منبخ روی فرانے ہیں۔

محرمت دا خوا مرکه بر ده کسس در د ميكش اندر لمسنته ما كال زندا

ر وآمن حصزت امیرمعا دیددینی ایندعنه کی زات کوخاص لور

حصزت الميرمعا وبياور جناب حميني

سے نشانہ طعن بتانے ہیں ۔ اوران برموا ذاتشر سنت مجینا ان کے دین کا لازی صدب جا ب خمینی صاحب مجی انہی میں سے ایک ہیں ، ملک ان کے امام و مقدا ہیں ۔ حضرت مو معا وہر رضی الشرعنہ کے با دے ہیں ان کے معنی تین اقبقا مات یہاں بطور نمونہ درن سکے جاتے ہیں ، جن سے قارئین کو معلوم ہوگا کہ خمینی صاحب نے حصرات صحابہ کوام الما امیرموا ویر رضی الشرعنم کونام نہا و ملان اصلام کو مانے والا ... سے برتر کہلے ۔ اوران سے اوران کے اتباع سے برا رت ونفرت ضروری ، اوران کے اتبار واختیار کوختم کونا ابنا بنیا دی مقصد قرار دیا ہے ۔

حضرت امیرایک روز کے لئے بھی موا دیہ کواپنی سلطنت بریا تی رکھنا گوارا بہاں گرقے اور پہاں سے لئے جت ہے گر اگر ہم سے مکن ہوسکے تو ہم حکومت بحور کا خاتمہ کریں ، اورا گر خدا کخواست نہ زکرسکیں توان کی حکومت براضی رہنا ایک روزیا ایک راعت سے لئے بھی ظلم دتعدی پر راضی رہنا ہے لہ

مورفین وموحدین کاعش وخلوص ، منا فقین ومشرکین سے بھر لوپر برارت ا نفرت ظاہر کئے بغر برگر کو ئی معنی بنیں رکھتا ،اوراس کے مرکز تو جد کھیم فلیل خداسے مناسب کوئی اور عگر بنیں موسکتی ، یہاں بہو بخ کرانسان برطرح کے ظلم وزیادتی ، استحصال وغلامی اور ذیت وسبتی سے ، قول وعمل ہر و دافقیار سے منہ موادلیتا ہے کا ہ

آب (صفرت علی رضی الله عنه) نے اپنی فلافت کے دوران تین جلیس لڑی اور یہ تنیوں جلیس ان لوگوں سے تھیں جواسلام کے نام لیوا سے مبلمان مونے کے دوریوا دیتے ۔ اب اگر کوئی یہ کہا ہے کہ مسلمان مسلمان سے جنگ

ل صحيفة نورج ١٠٠٠ من ١٩٠١ على مجلة توحيدج ٥٠ شاره ١٧ ، صغير آخر ١

نہیں کرسکا۔ قواس کا مطلب سے کہ اسے امیر بریکی اعراض ب کیونکہ حضرت امیر المومنین کی تعین حبکیں نام بہا دسلا اول سے بی تقیں۔ اسلام کو شانے کے درہے مسلمان کا فرسے بدتر ہیں۔ اسلام کے نام میلم اسلام کو خاک میں ملانے کے کو شام کھا نوں سے جنگ واجب ترہے سکے

علی می اسلام عور فرما میں ان خوشگوار وا تعات پیش آئے ، اہل اسلام عور فرما میں ان خوشگوار وا تعات پیش آئے ، اہل اسلام نے ان بر رگوں کے علوئے شان کے بوجب انہیں شاجرات ، کے لفظ سے تبحر کیا ہے منا جرہ کے معنی تنے وار ورخت کی شاخوں کا ایک وجے میں بیوست ہوجانا ۔ اور در در گی شاخوں کا با ہمد کر کر بیوست ہونا ، معرب نہیں ملکراس کی خویسورتی کی دلی ہے ۔ بارے با دب اکا برین امت نے تو حصرات صحابہ رمنی الشرعنہ کے المین نزاعات کو نزاطا در اختلاف کے المان منا بیت کو دور واصر کے میں اور اس کے لئے ایک الگ نفظ است میں اور اس کے لئے ایک الگ نفظ است میں کے مائی بنان برا میں اور اس کو خدرت اسلام کی حداث اسلام دے درج ہیں ۔ اور اس کو خدرت اسلام کو خدرت اسلام کو خدرت اسلام کو خدرت اسلام کی حداث میں ۔ اور اس کو خدرت اسلام کو خدرت اسلام کی حداث میں ۔

میں ان مطور کے ذریعہ تما م علمانے اسلام کو خہینی نتنہ کی ہلکت خیز لوں ، ایما ن و اسلام سے انہدام کے منصوبوں سے با خبر کرتا ہوں اور ان سے نفرت و ہرارت کی تلقین

كريامون -

روافعن توخیبغن معا دید کی آگ میں چود و موسال سے مل بھن رہے ہیں ۔ انسوسس تواس با سکا ہے کہ مسلا نول میں بھی حضرات محابۂ کوام سے تنجن و نفرت کی متعدد جبگاریا سلگتی رہتی ہیں ۔ جن کی اصل بنیا ولا علی اور صرف تاریخی بنیا و رہنگی جانے والی نام نها دمحققین کی کما بن ہیں۔

• بجو لوگ حضرت امیرمعا و میرمنی انشرعنہ کو وحضرت علی کی فلا نفت کا منکر و اور جنگ

ل خلبالم غيني ١٢١ رجب من الله ، مبلة وحد ، ج ١٠ شار ٥ ٢ ، ص آحن

جل وصفين كا دمه دار تاكر برا معلا كتي بين -

• وحبّ على كي كه مرمست المام حن كو حضرت الميرموا ويد كي عن مين وست برداري

كى دمبرسے بزول كية اور مطعون كرتے ہيں .

مصرت على في ا مرموا ويرس بدجنگ ملح كرلى . كم لوگ اس بنيا درستر وا كرما وجهد كويزدل اورها وشفر للكاذمه واركرداتين .

• ا درکھ ہے ا دب تواس سے مجی اگے بڑھ کر حضرت عرکہ طعون کرتے ہیں کہ انہوں نے اپ دور میں امیرموا دیہ کو شام کا گورز کیوں نیایا ؟ مذان کی جڑیں دہاں مضبوط ہوتیں نہ یہ بھائے

م جوابامرت يوف كري محكم مارك مادك عقائد واعمال اورس عمت و نغرت کی بنیا و ترآن و مدیث کے تابع ہے معزات محابر کرام کا نعبا فی توام ات ک بنیا دیر کسی سے لڑنا ، قرآنی آیات اوراحا دیٹ صحیحہ کے خلات ہے ۔ اس تیم کی مجلة ماری روایات دیکایات م الما نوں کے نزدیک مردودومتردک ہیں ، جو قرآن ومدیث کے منسوسات سے متسا ،م ہول - بات حق وہی ہے کو ان مقدس حصرات نے ہو کم می کیا، اسلام ادرسلانوں کی مولا فارور بلندی سے لئے کیا ۔ان کے نفوس و رؤیل خوام ثات سے پاک وصا ف اورمنز و متے۔ ان کوالیی با نول سے مطعون کرنا اپنے دین وایما ن کو بربا د کرناہے --- یں بہاں مناشب خیال کرنا ہوں کہ بالاختما وحضرت ا مرموادیر رضی النّدعنہ کے فینا کل اور حصرات الل بت سے ان کی عقیدت ومحبت اور علی کے کھے نمونے بنس کردل .

ا ب ك والداحد كانام الدسفيان اور حضرت امبرمعاؤبه رضى الشرعنه والده كانام مهرست عبسے - دونول جانب سے اِنجو یں بہت میں آب کا شمرہ نسب رسول خداصل اللہ علیہ وہلم سے جا ملائے ہے۔ اس کھا طاسے آب معنود کے اہل قرابت سے ہیں ۔ سلح عدید یہ کے دن دولت اسلام سے

مرفواز موئے - اور فع کم کے دن اپنے اسلام کا برط اعلان کیا . • أَام المؤمنين ام جبيب بنت ا بي مغيان دحنى الشرينها كوصنو دا لا دكى يوم بنفي كا ترت ا اس لحافلے آب مفود کے ساتے ہیں۔

و كنابت وى واور حفورا قدس صلى الله تعالى الله وما كى طرف نام وباي تحرير كرف

کی فدمت سے مرفزانہ ہے۔

المعضرت امرموا ديرنبايت نوشخط انصيح وبليغ الميم وبامروت مجتهدين محابيل

• سیدناا مام حسن رمنی السرامند نے سات ما و خلافت فر اکر معنرت امیر مما دیر

رمی الله عند کے حق میں خلافت سے محسبر داری فرمانی ۔ اوران کے مقرد کردہ وظیمے ا ورند مانے بول فرملتے رہے .اگران میں ورائجی فت مہرا توسید ناا مام مسکن ایما

• معزت المام حسين رمني الشرعز مجي اس وتت كے دا تمات سے دا تعن تھے . اور النول في محى حضرت اميرموا ويدم وظيف اورندر ونذواف بطيب ماطر قبول فرك اگرانبیں مضرت امیرما ویدیں خلاف شرع امور نظراً تے تو وہ مجی ایسا زکرتے

• نخيرة ا ماديث مين مرويات مضرت ايرمعالويه كي تن إو ١١٣ مين - انهول في حضرت معدیق اکبردخی الشدعمة ،عمر فار وی دخی الشدعمة ،ام جیب رمنی الشدعنها ا وردیگر جليل القدر معابر رضى الشعن مصاما ديث نقل كي بن - اور مليل القدر معابر فيان كاما ديث لي بي - حصرت شيخ جلال الدين روى عليه الرجمه في آب كوتام ملا نوك

ماموں لکھاہے۔

من تا المحسِّين رمني الله عند في مات ماه خلافت فر اكر حسب فرمان نبوى خلافت عى منهاج النبوة كم منينك سال كالكيل فرادى وان ك بعد حصرت اميرموا ديرسلفان اللام کی جنیت سے مغرر موئے ۔ اور آب کے زمانے میں اسلام اور سلا اول کو جو ذرائے عنے والا تھا رسول خداصلی الشدهليم ولم نے اس كى بشيين كوئ فرا دى تھى - بنا كنير بخارى كأب الرؤيا مين ام موام بنت عمان كى روابت ب كرحضورا قدى ملى المدهد الم

نے جہا و مطنطند کے فاریوں کی تان بان فرانی ۔ نہایت معمل وا توہ ( بخاری اکتاب الرویا) • دورصدلقی میں شام پر شکر کئی کے لئے آپ کے بجائی پزید بن آبی سفیان ا وستر کے امریقے ۔ جب روی فرج قسطنطنیہ سے شام میں آئی توخلیفہ رسول ... كك ابدادى دمست كے مقدمته الجيش كے طور براميرموا ديم كو كھيما - اور انہوں . جا دمیں نایاں کروا را داکیا۔ ومش کی تسخیر کے بعد مصرت امیرمعا ویراسلامی فوج برادل دست عالقا درآگے رہے۔ • دورفارونی میں حفرت ایرموا دیے قیماریہ کی ہم سرک کے اسی زمانے میں انہوں نے طرالمس ، شام "عمورسہ ، مشطاط اور مالیا فیے کر ك بعد جزيرة قرص كى ما ب توجه كى - اور بحرى برا نے كرعدالله بن ان كے كے ا قرص بهوینے . ال قرص نے مالانہ نواج کی شرط رصلے کرل ، جارمال بعدا نہوں . محربغا وت کی ترا مرمعا و مرضی الشرعنے نے ایخ سوجها زوں کے ذریعہ قرص کوجی اور وماں بارہ ہزار ملانوں کی نوآیا دی قائم کی سے جنہوں نے افریقرک فقوحات میں اور آگے جل کرا ندنس کی مہات میں نہایت اسم کردارا واکیا گے • اننی کے دور میں کمانوں نے جما دے نے بعلا املای بڑا نیایا ۔ اوراس کے ا مندروں کی زا محامدین اسلام کھلتی ملی گئی ۔ اپنی کے دور میں قسطنطنبہ برمسلان نے ایک کی جو عیت کا دنیا میں سب سے ٹرا مرکز تھا۔ اس مرح اور نی اکرم ما طیہ ولم کے جس مبارک خواب کا ذکرام حرام بنت علمان کی روابت میں آیاہے۔ اس ك تكيل كے لئے عرصا ولندكرنے والے الرمعا ويہاں . • تاریخ کامیح روایات کے آئے میں دیکھامانے تو جنگ منفین وجل اوراس

مے بیشتر وا تعات کے مراس زمہ دار ر دانی اورخوارج ہیں - خوارج ہی نے

مزت علی ا درامیرمعا و یہ کی ملح سے بعدان د و نول بزرگرل ا در محضرت عروبن مالی

کو قبل کونے کا منصو بر بنایا ۔ ابن عجم محصرت علی کو قبل کرنے ہیں کا میاب ہوگیا۔

مروبن عاص کے دھو کے ہیں ایک د در امسلمان اراکیا و محفوظ رہے ۔ ا درامیرمعا و تنی ہوکر ملاج کے بعد شفایاب ہوئے ۔ بھر حضرت امیرمعا و میرف فا رجیوں کی سرکوئی

کی ریاستہائے اسلامیہ میں مہنگامہ ا ورشور س کے با وجود بر دن محا ذیراسلای

فرومات کا سلسلہ جاری رہا۔ د ور امیسے معا دیمیں بناخ اجرات ا ورکابل کی

بغا و بین سرکی گئیں ۔

اری اسلام میں اس دور کی روی سلطنت موجودہ زیانے کی امری قوت کی میں اسلام میں اس کے جوزت امیر معاویر میں اسلامی قوت کی قوت کی موجودت امیر معاویر رضی اسلامی قوت کی قوتیت کو نمایال کویا سی اسلامی قوت کی قوتیت کو نمایال کویا میں اسلامی قوت کی قوتیت کو نمایال کویا میں ہیں اسلامی قوت کی کا سیاب معرکے ہوئے ۔ اور مشرقی یورب کی سب سے منظیم قوت قسطنطند کے بازوشل کر دینے کئے ۔ اس موکو کو مسلف طنید میں حضرت ابوا یوب افعا دی رضی استری ابوا یوب افعا دی رضی استری ماسی رضی استری عند جائے میں استری میں میں میں میں میں استری ابوا یوب افعا دی رصی اسلامی میں استری کا رنامے میں جن کی نبیا و رحصرت امیر معا و بروضی استری استری استری استری کا رنامے میں جن کی نبیا و رحصرت امیر معا و بروضی استری استریک کے ۔ یہ و و عظیم میں استریک کا رنامے میں جن کی نبیا و رحصرت امیر معا و بروضی استریک استریک کا رنامے میں جن کی نبیا و رحصرت امیر معا و بروضی استریک استریک کا رنامے میں جن کی نبیا و رحصرت امیر معا و بروضی استریک استریک کا درائے میں جن کی نبیا و رحصرت امیر معا و بروضی استریک کا درائے کا درائے میں جن کی نبیا و رحصرت امیر معا و بروضی استریک کا درائے کا درائے کا درائے کی کا درائے کا درائے کا درائے میں جن کی نبیا و رحصرت امیر معا و بروضی استریک کا درائے کی دورائی کورائی کا درائے کا درائے میں جن کی نبیا و بروضوت امیر معا و بروضی استریک کا درائے کیا کی نبیا و کیلے کا درائے کی کا درائے کی کا درائے کی کا درائے کا درائے کی کا درائے کا درائے کا درائے کا درائے کا درائے کی کا درائے کیا کی کو درائے کا درائے کی کا درائے کی کا درائے کی کی کی کی کی کا درائے کی کی کو درائے کی کا درائے کی کر درائے کی کو درائے کی کی کی کر درائے کی کر درائے کی کی کر درائے کی کر

امرمعا ورم اورابل مربت اعدات افرادال بت معنوت ايرمعا ويه معنوة بن معنوت ايرمعا ويه معنى الله عندست ودا و ومحبت كاتعلن ركھتے تھے ۔ مرقاة شرح مشكوة بي معنوت الاعلى قادى نے كھامے كر حدزت ايرمعا ويروشى الله عند نے امام حن رصى الله عند كى دارمة

یں جارلاکھ دست اربلور تدریجرائے ، جے انہوں نے قبول فرایا ۔ حضرت امریما دیر نے حضرت امام حسن اورا مام حسین رمنی الشرعنها کے لئے مالاً وظیفہ مقرد کر رکھا تھا جو نہایت عزت واحترام سے مجا کرتے تھے ۔ ایک بار کی بات ہے حضرت امام حن رمنی الشرعنہ کا بانچ نگ تھا اورامیرمعا دیر کے پاس سے مقردہ وظیفہ پنے میں ماخبر درمی تھی ۔ آب نے خیال کیا کہ ان کے پاس بطوریا و د با فی کمترب دوا نہ کوئی اسی و دران خواب میں رمول اکرم ملی اشرطیہ دلم کی زیارت سے مشرف ہوئے ۔ حصار نے مکم فرایا اپنے جیسے کے پاسس عرمی سکھنے کے بجائے دب کا نمات کی جانب رجوع کرد اور یہ دوالی مو

اے اللہ! برے دل میں ابن ا مید محردے اور
ابنے اسواسے امید منعطع فرادے یہاں کک کہ
بی تیرے سواکسی سے امید نہ رکھوں ، اے اللہ
جس شے سے بیری فرت کر ورا ورعل کو تا ،
بیں ا درمیری رغبت کی رسائی و ہاں تک بنیں
ہوئی ا ورسوال وہاں تک نہیونجا ۔ اور وہ میری
زبان برما ری نہوا جو تونے اگوں ا ورجیوں
کویتین علما فرایہے ۔ اے جہا نوں کے بروزی

اللهم اتدن في رجائك دا تطع رجائك عن سوال حتى الموجوا احداً غيرث اللهم ماضعفت عنه توتى وقصر عنه عنه المدرغبتي ولم تبلغه مسألتي ولع يجد ولم تبلغه مسألتي ولع يجد على لساني مما اعطيت من الا ولين والاخرين مراليقين فغصني به يا رب العلمين و

معزت الم حسن رصی الله عند نے یہ ولکیفہ برصا شروع فرایا ابھی کچر ہی روز ہوت تھے کہ معزت الم مرما ویر رضی اللہ عند کا قاصد بہونجا اور اس نے دولاکھ دینے کی رقم اور مربد تیر والا کھ مطور نذرانہ ما صرفد مت کیا لیے معنور سید نما الم حسن رمنی اللہ عند کا امیر معا ویر سے ساتھ کیسا تعلق تھا۔اس کی معنور سید نما آیا م

معلک اسس دا قوی وظی جامکی ہے۔

ایک دوزایک شجفی امام حضین رمنی الشرف کے باس آیا - اور بولا کرا ہے امام میں بال بجوں والا ایک نقیر بھول ، اُن شب کے لئے اُب سے کھانا الملب کوٹا موں - اُب نے فرایا فہرو ، ہا دا ور تی داستے ہیں ہے بس بہو پختے ہی والا ہے ۔ اہمی زیادہ ویر نہیں گزری تھی کدا میرما ویر کے باس سے آپ کی خدمت میں بایخ تحقیلیاں بہو نجیں - ہرا کی بی ہزاد ہزاد اشر فیال تیس کی خدمت میں بایخ تحقیلیاں بہو نجیں - ہرا کی بی ہزاد ہزاد اشر فیال تیس کو سے ایس کے اور لانے دائے نے عرض کیا کہ امیر معاویہ مون دیت میں مرت کریں - اس کے بعد دارا وی میں دورت میں مرت کریں - اس کے بعد اس میں دورت میں مرت کریں - اس کے بعد اس میں دورت میں مرت کریں - اس کے بعد اس می بیت زیادہ حاصر خدرت کیا جائے گا ۔ حضرت ایام حسین رمنی اللہ عنہ سے بہت زیادہ حاصر خدرت کیا جائے گا ۔ حضرت ایام حسین رمنی اللہ عنہ سے بہت زیادہ حاصر خدرت کیا جائے گا ۔ حضرت ایام حسین رمنی اللہ عنہ دورا دی اُلے والے کو نقیر کی طرف متو مرکبا - اور بانچوں تقیلیا سے دورا دی اُلے والے کو نقیر کی طرف متو مرکبا - اور بانچوں تقیلیا سے دورا دی اُلے والے کو نقیر کی طرف متو مرکبا - اور بانچوں تقیلیا سے دورا دی اُلے والے کو نقیر کی طرف متو مرکبا - اور بانچوں تقیلیا سے دورا دی اُلے والے کو نقیر کی طرف متو مرکبا - اور بانچوں تقیلیا کیا دورا دی اُلے والے کو نقیر کیا جو میں اُلی کوٹی کیا دورا دی اُلے کیا دورا دی اُلی کیا دورا دی اُلے کوٹی کیا کیا کیا کیا کہ میں کیا کہ کا دورا دی اُلے کیا کہ کوٹی کیا کہ کیا کہ کوٹی کی کوٹی کوٹی کیا کہ کوٹی کیا کہ کوٹی کیا کہ کوٹی کیا کہ کوٹی کی کوٹی کی کوٹی کیا کہ کوٹی کیا کہ کوٹی کی

موال بربیا ہو تاہے کرسے بدناا مام حین رمنی اللہ عنہ کے ساتھ امیر مما ور درخی سلم و مور و فی سلم و کی عقیدت و محبت نہیں تھی آوا نہیں نذرانے بھیے کی کیا صرورت تھی ۔ اورا گر موخت الم حسین رمنی استدعنہ کو ان سے نفرت تھی آوا نہوں نے ان سے بھیے ہوئے میسیوں کے اسے میں استدعنہ کو ان سے نفرت تھی آوا نہوں نے ان سے بھی و است میں آر الم موارز تے در دا ہ است میرا رزق انجی واستے میں آر الم موارز تے در دا ہ است میرا در ق انجی واستے میں آر الم مورث و میں اللہ اس وا قعد نسے الی بیٹ رسول اور شہزادہ تبول سے ما تھا میرموت و میں اللہ عند کے نوٹ کو ارتعالمات بر روشنی بڑتی ہے ۔

• حضرت امرمما ویروشی الدعند نے ایک با رائے دربا دیم سیدنا علی مرتعنی دی الله عندی می الدعند کی شان میں قعید و بڑھنے والے شاعروں کو ایک ایک شور برا یک ایک ہزاد دینار کے انعابات تعتیم کئے ۔ اسی بزم میں عروبی حاص شاعر نے جب میشو بڑھا۔ وینار کے انعاب معلی ویکٹ نویج دباب الله حانقطیح الحنطاب

"يعنى ده برى خرواك التى نوح والي بى السُّدكا در وازه بى انك بفركون الشرس كلام نس كرسكنات اس شو کومنکر حصرت امیرمعادیه رضی الله عندف شاعر کو سات سرار دنیا دعلا ، • مین اس مالت میں جبکہ جنگ کا دور تھا ۔ حضرت عقبل (برا در طلی) رمنی اللہ • معزت على سے كچے رقوللب كى . اتفاق سے معزت على رفتى الشرعذ كے اس رقب البول نے کما اگراپ اجازت دیں توامیرماور کے ماس جاکرے ول. حوت کی الندون فے اجازت دے دی عضرت عقبل امر معاویہ کے ماس بہونخے توانبول نهایت ا دب واحرام کابرتا و کا - اورایک لاکھ د نیار ندر کے طور پر پیش کیاد رضی ا کتب اما دیث سے صرت ایرمعا ویہ رمنی الشدعنہ کے دل میں مصرت علی رمنی ا و کی عزب و تو قرا و رحوزت ملی کے دل میں حضرت! میرمعا دید کی وقعت کا پتر جانا۔ مندا مرس ب-

"ایک شخص نے امر معا دیرہے کو ان مسئلہ درما فت کیا۔ اہنوں نے کہا يمسل حضرت على سے وتھو دہ تھرسے برے عالم بن -اس نے كما في آب سے جواب منناا ورلسندے ۔ صرب امر معاویر نے کہا تو نے بت بڑی بات کی کی رمول خداصی اشرطیہ ولم نے جس کے کمال علم کی بنیا د راس ک عزت کی توان سے نفرت رہا ہے ۔ جن کی علمی نعنیات کے ملامیں وسول نے فرایاک اعظی تم میرے لئے ایسے ہوجیسے موی كے الن اعليم السلام) مكريرے بعدني بني واورجن كے علم کا یہ مال کر حصزت عمر فاروق کو کی مشکل پیش آتی حضرت علی سے حل كراتے مے . آنا كينے كے بعد امر معاديہ نے فرايا - عل توميرى نظر سے

> له ايرماديرايك تغير. 100 100

که امیرمادیه برایک تلیر،

دور موجا ۔ اور بھراس کا نام وظیفہ پانے والوں کے رحبط سے فارج کردیا ؟

حصرت امر معا ویہ کی ایک مجلس میں حصرت علی کا ذکر موا تو انہوں نے منسر مایا ۔

علی شیر تھے ۔ علی جو دمودیں دات کے جا تد تھے ۔ علی بارٹس کرم الہٰی تھے ۔

عامنرین میں سے ایک شخص نے بوجہا ۔ علی افضل ہیں یا آپ ؟ فرایا ۔ علی کے قدم ابوسفیان کی آل سے افضل ہیں گئے۔

قدم ابوسفیان کی آل سے افضل ہیں گئے۔

امل نظری نظری نظری است معنوت عبدالله بن مبارک سے دریافت کیا اے الم عبدالر من معنوت معادیہ ، اور عربی مبدالوزده بس سے کون انقبل ہے ؟ توآپ نے زمایا .

نعا وسے گوڑے کاک کاغیار جومنورے ساتھ جمادے دو ران

واقع موا وہ عمر بن عبدالعزیز سے ہزارگنا زیا دہ اچاہے ہے۔
کسی شمغی نے سرکا رغوث اعظم رمنی الشرعة سے حصرت امیر معا ویری سٹان
دریا فت کی توانہوں نے فرایا - ان کی تو بڑی شان ہے کہ حضورا قدس کے صلعے،
کانب وجی اور عظیم صما بی ہیں - ایمان کی حالت میں رسول رحمت میل الشد علیہ وسلم کوایک
فظر ویکھنے والے معا بی معزرت وعثی رمنی الشدعة کی محبوبیت کک اولیائے عالم میں
کوئی نہیں بہوئے سکنا حضرت وحشی وہی ہیں جنہوں نے حضور کے جاستے الشہواء
امیر جزہ کو شہد کیا تھا۔
سے جب صفرت وحشی ایمان لانے اور نگا وایمانی

سے مفور کے جال جا ں اُرا کا ایک بارنظارہ کیا ۔ پر حضور نے مکم فرایا کہ میرے کہ و مال شریف کے و مال شریف کے و مال شریف کے دومال شریف کے دومال شریف کے دوری نکلے ۔ اور سلم کذاب کو قل کرکے اس کے نتنہ سے دنیا کو یاک کیا۔

له امیرمادیه پرایک نظیر، ص، من، ۱۵،

له امرهادیه برایک نظر، من، ۵۰،





تَقِيد (عرال) معدر وق ي اده وفي يتى تقى تقاء ، تاء دا وسى ا بمن من مدر، خون بي وله

فرقة متيع كى اصطلاح من غرك خوب ضرر مص خلات اعتقاء ولا إ نعلاً م

ر البات من الماري مي الماري يين -أَل مُرْآن أيت من النحسُل أيت ١٠١ ، البقر • أيت ١١١٥ والزل ۷۸ - مزیمے کی بات یہ ہے کوشیوں سے قدم ما ہرین فن نے اپنی نفہیا و رکاای کا مِن تقِیہ کومنتقل عنوان نہیں نیایا - البتہ مّا خرین میں ان کے شیخے مرتفایا نفٹ اور ر م المهام في ابن كماب المكاسب " كم لمقات من تعيير ك عنوان رم تعل اکمہ دمالکھاہے۔

یماں یہ جان لیا بھی صروری ہے کر تقبیر عمان الل سنت اوران كينبيين كے نزدك كول

اس بائيس إسلامي موقف

ا صطلاح بنیں ہے۔ اور اصطلاح علمہ پرعبتیٰ کیا بیں تھی گئی ہیں ا ن میں کہیں اس کو ا و کہنیں ملا ۔ یہ مرف الی تین وران کے مختلف فرقوں کی اصطلاح ہے۔ دارہ

معادف كسلاميرلاموريس ہے-

اً مام الجمنيغ كم اصحاب نے كما كہ يہ د تقيرى اللہ تعالمين كى طرف سے ايک

ك كان الوب ، مطبوعه بروت ، ج ١٥، م مع ابيان، للطرى ١٦، ص: ١٢٢،

دفعت ہے اور اس رخصت برعل نرکر نابتر ہے ۔ اور سی زیادہ نفیلت رکھنے۔ اگر کسی پر زبروسٹی کا کسی کرکلہ کفرکمہ، اوراس نے جان دینا منلوركيا مكر كله كفركها منلورنه كيا-بها ل يمك اسع مثل كرديا كيا تويمنى كسنخس سے انعنل ہے جس نے مان بجانے كے سے زبان سے كاركغر كهدديا يهى حكم ان سب با تون كاس جس مين دين كاعرت برقواد ركه كاسوال دريش ہو۔ وين كى موت كوبر قرار سكتے ہوئے جان دے دستا اس سے افغل ہے کر رفعت برعل کرے اور جان بجامے ا اب آیے ام احد بن منبل کی بارگاہ میں ماحزی دیں اور ان سے وجیس کہ اسبل

ابس آب کیا فراتے ہیں۔

أے امام او تارا آپ مے سرراگر کول سخف لوار ہے کر کھٹا ہوجائے۔ (آپ سے خلاف حق بات کہلوانا ماہے) فرکیا آپ اس کی بات ما ن لیس گے ا ام احر جواب دیتے ہیں بنیں ، اگر عالم نے تقہ کر کے ان لیا۔ اور جابل و جا بل ہے ہی تو تق کے فل مر ہونے کی کیا صورت ہوگی مجھے و گلے گوں کے جو مالات بان کتے آئے ہیں۔ ان میں ہارے کس عبو اوں کو بڑوں ک باب كسل بهى بيان بهونجام كرمحابة ابعين ادر بيع ابعين في ابى ماني اسر کے دیے دیری اور اس بارے ہیں ان برطا مت کرنے والوں کی مات كاكوني اثرينين بوا - ا درندكسي زبر دست ظالم كاسمى كو ده فاطرس لائع الم نخ الدین دازی فرمایے ہیں۔

تقيه انهي صورتوں ميں جا رُزہے جن ميں المهار حق ا ورد من كا سوال ہو۔ مگر جن صورتوں میں کسی ا دربر برا اثر بڑتا ہو یٹلا قبل ، زنا ، مال *کا غصب جو*فی گوایی ، مُعْینه پرتهت ۱۰ و د مِنموں کومسلما نوں کے کمز در پہلو وُں کی بایت

ا دارة معارف كسلاميد، لا بور ١٩٠١ ص ١٨٨١ م ١٥٨٥

ا طلاع دنیا (جاموی) ان سب صور تون میں ثقیہ فطفانا جائز ہے گئے حصرات محالیہ کرام رضی الد عنی الدین کا شکار نہ ہوئے ۔ حصرات المی بیت کا کیا کہنا وہ تو دنیا میں احقاق حی ، اولی اللہ ین کا شکار نہ ہوئے ۔ حصرات المی بیت کا کیا کہنا وہ تو دنیا میں احقاق حی ، اولی الله الله کی المیان کی میں اور قول وفعل سے آوا الله الله کی ترتیب ہوتی ہے ۔ کیو بھرا مہات الومنین اور دبیر والے گان فا ندان نبر الله کی ترتیب ہوتی ہے ۔ کیو بھرا مہات الومنین اور دبیر والے کا فا ندان نبر الله کی ترتیب ہوتی ہے ۔ کیو بھرا مہات الومنین اور دبیر والے کا فی ندر گا کے مترد گانا ا

کوا جا گرکیا ہے۔ کا م قود یکھتے ہی کررسول اکرم صلی استد طیر ولم کے دیدا رہے مشرو

مون والصحاب ور البين محرس ما بعين (الى أبعد) في اسلام كى صداقت اوردى

كى حدًا نت كراما كرك في ك في ده وه قربانيان دى بي بوائع بي حرت انكر بي

حضرت بن عذیفه کاجانبازانه اعلان تی عبداند بن کثریس ب کرمعزت عبداند بن عذیفه کوسیون فرفناد کرلیا و دران سے کہا کہ میسائی ہوجا دُ۔ اس پرا منوں نے منایت جوائت کے مائن فرا ماک و

و اوران کے ماسے ایک انے کا دیگ کواگ پردھ کوف گوم ا وایا۔ اور حضرت مذیفہ کے سامنے ہی اس میں ایک سلمان قیدی کو دال کر جلا دالا۔ وصرت مدیعه سے کماکراب تہاراکیا خیال ہے میسائیت قبول کرتے ہویا ہیں ؟ ا نے کا نہیں ، با دشا و فے اپنے جلا دول کو مکم دیا کہ انہیں تھی دیگ میں والیں ب ملا دوں نے صریفہ کو کڑا اس وقت ان کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے . با دشاہ . محااب یه خو فزده موسکے ہیں۔ شایرمیری بات مان لیں۔ اور اسٹ کیاری اسب الا - انہوں نے جواب دیا ۔ میں اس بات پر روٹراکسری محض سرایک جان ہے جے مانے الی کے لئے آگ میں والا جار باہے ۔ کاس میرے حمر کے رونگوں ،اور اں کی مقدارمیں میری مانیں ہوتیں توا نے الک و بولا کی نوٹ وری کے لئے میں ب کو کھوئتی دیگ کے حوالے کر دتیا۔ با دشاہ نے حصرت حذیفہ کو قید من وال دیا۔ ارداں خزیر کا گوشت اورشراب ان کے کھانے پینے کے لئے بھتحا رہا ۔ مگر متعدد الساندوز كزرمانے كے باوجودانبول نے ان جيزوں كو إلى تنهى دكايا ادثاه نے بھرانے در بار میں طلب کیا . اور کھر بھی نہ کھانے بنے کی وجد دریا فت کی تو منت مذیغے کیا۔ مات اصطرار میں اگر جدان حرام جیزوں کا کھانا بھی میر لے ملال تھا ۔ گریس اس رخصت رعل کے ذریعدا نی عزیمت کو کمزور کرنا اور مجفے وفي ديت انبس مايما ـ

حضرت فديغة كوا بنا يمان وايقان بن اتنا بخدا ورنا قا بل سخرد كوكر بادناه كو حضط بست موك ، ا وراس في كهاكد اگرتم ميرب سركو بوسد و و تو بين تهب ادا و كردول و حضرت حذيف في وايا يه شرط بين اس وقت قبول كرون كا حب تو مرك ما تقدير بين آزاد كرف كا وبده مرك ما تقدير بين ازاد كرف كا وبده وسك ما تقدير بين ازاد كرف كا وبده وسك ما وشاه في وبده كيا دا ورحصرت مذيفة ا بن تمام ما تحيول سميت قيدس ما موكر دين طيم بهوني .

امیرالموسنین سیندنا عرفا روق رمنی الله عنه نے جب دا تدرسنا تو فرایا ...

مسلما فوں کو جائے کہ خذیعہ کی بیٹیا نی کو بوسہ دیں۔ اورسب سے پہلے اہنوں ہے۔
حضرت خذیفہ کی بیٹیا نی کو جو با (رضی الشرعنم) کے
حضرت عدد اللہ بن خذیعہ کا بیر واقعہ تا دیخ طت مسلمہ کے سندر کا ایک قطرہ ۔
قرونِ اول بالحفوص جا نباز اصحاب نبی میل اللہ علیہ دلم ورضی اللہ عن کے ایثار دقہ ،
جا نبازی وجا سے باری پر تو خو و رب تعالیٰ کا قرآن شاہر ہے ۔ سور آوانحل کی ایر
مباد کہ کو تقیہ کے سلسلے میں المی تشیع اپنی سب سے بڑی دلیل قرار دیتے ہیں ۔
مئن کفقہ باللہ تعند آیما نبہ اللہ مئن اکسو کا و قلب شطر کوئی بالا بھا اللہ میں اللہ تعالیٰ میں اللہ بھا اللہ تعالیٰ اللہ میں اللہ بھا کہ بعد بحبراس شخص کے جے
مؤلی اللہ تعلیٰ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد بحبراس شخص کے جے

مجبور کیا گیاا در اس کا دل ایان کے ساتے مطنن ہے ا آیے اس آیتِ مبارکہ کی شان نزول طاحظ کھے ۔

العَرَان الكِيمِ . سورة الحل ، آيت : ١٠٦

ل تغیرابن کیر

ا در انہوں نے موما وکر آن بان سے کلمات کفر کہ کراس وقت اپنی جان بچالی۔ عمار کے دالہ بن نے موما وکر آن بان سے کلمات کفر کہ کراس وقت اپنی جان بچالی۔ عمار کے دالہ بن نے وربیت برطن کیا ، گر عمار نے وصف کو اپنا یا ۔ گران کے دل میں ماضر ہوئے لوگوں نے کہا عمار تو کا فر ہو گئے۔ حضور نے ارشا و فرایا۔

مُركز نہیں، عار تو سرے لے كربروں كك ايمان سے بر مزيہں " حضورا فدس عادسے بو چھتے ہیں ۔ اس وقت جب تہارى زبان سے كلاتِ
كفرادا ہوئے ، تہارے دل كاكيا حال تحا - مار نے بوض كيا يُسلمننا بالايمان و • تو
ايمان سے ملكن تحا - اس وقت يہ آية مباركه نا زل جوئی - اور آفائے نا مار فے اپنے
خلام باوفا كے افتك ندا مت اپنے ومتِ مِا وك سے بوٹھے دینے (تفریز لمری)

الم احدرما قدست اساريم في المامي عزيت المعالم فاروق وفي الله تعالى المتعالى عذكے قبول اصلام كا وا قعربيا ن كرتے ہوئے معا دج سے حوالے سے تحر مرفرا يا۔ ا وجبل تعاین نے معاذا تدحضور ملی الله علیه وسلم کوشهید کروافے کے انعام کا اعلان كا - ا در عر نكى لوار بے كر كر سے نكلے . ا دھررب تعالے نے قدم فران كراب ير لوار اس دقت مک نیام میں نہ جائے گی جب مک عر خود کفا رکوفنل نے کریں۔ بمرعر کوراه میں نعم بن عبدالله صماني مے - اور كماتم سے اپنے كھرك تو خراد بعد ميں مجدا در كرنا - وہي سے عِلْ كربين ، بهنوائ كے گھرائے البين حضرت خاب سورة كله كافليم دے دہے تھے۔ مرک آس اسکر حدرت خاب کو تریس ما جھے ۔ بہن سے دھاکیا و آبان وین سے بوكى . جواب مي مالحربن في برالا بن اسلام كالعلان كيا - ا دربالأخرا يات قرأن مُسنكر عركا دل بعي نورايا ن سے مجلكا انتا ، اورا بنوں نے دارارقم كے اندو خدمتِ ومول مي بهويخ كركار شها دت بروول امام احدرضا قدس مره حضرت عرك ممشير كى جرات ا ما في ما ن كرتے موسے رقم طراز من -

بركسلام مين را ففيون كا ما تقيه كهان؟ (بهن في) ما ف كهرديا - مين في سچادین اسلام قبول کرلیا "کے تعيدا ل تبيع ك زدك ايك نهايت فيادى تيعه زمب بي تقية كي المحت عادت کی حثیت رکماے ۔ اوران حفر مع نیال میں دنیا کے اندرکی مقدی تفسیات نے تقرک ہے۔ ان کا عقید مے کہ حضرت علی اوران کے جاریجے سائتیوں نے خلفائے نا یعنی ستدنا صدیق اکروسیدنا عرا درسیدناعمان عنی رصی اشرعنم کی بعت تعید سے طور برکاتی احجاج طری میں ہے کہ شوائے علی کے اور ہادے ان جاروں حضرات کے است میں سے کسی نے ابوبكر كى بعت جرداكرا و معجبور موكرنس كى " ا وراس كتاب مين ايك منايت ناشا كسته روايت مجى بعض كاخلامه يدب كم حضرت علی رمنی الله عذ کے علی رسی وال کرا نہیں ان کے گرسے محیقے ہوئے لا ایکا دباں کو معابہ تواریں سوئے کوئے تھے اور عربے دھ کا یاکہ بیت کرو ور مذہری سے اُڑا دو اس دم سے حضرت على نے مجبوراً بیت كا ته كويا معزت الدالتدالغالب رمني التدعنه في خلفاكم الله كي معيت خوف يا وصوكر دي کے طور پر کامی - اور صرف انہوں نے ہی نہیں بکہ تمام میں اماموں نے اپنے اپنے دورک الله مكوست كوسا تحراسا ي طريقه إنا ركها - ايران انقلاب ك بان جا بعين ملا کے جانشین جنا ب مل ما منہ ای نے ایک لمول مقالہ محاہے جس کاعنوان ہے۔ مارسائدا درسای جسته وجهد" اس میں میٹات کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان حصات ایک کو اور دی زول اس ا دھ بن منهک ری کس وقت عکومت وقت کے با تھ سے إقدار کھیں لیں له الملفوظ المام احدرمنا قادرى موج كل إحتجاج الطرسى ص: ٧٧ ، ٢٨ ا در تخنت حکومت برقبصنه کرلیں . ہم طوالت مضمون کے نوٹ سے اس مضمون کے توالول كوتلم اندا ذكرتے ميں . اكب جله مي نطور نوندا زب ب -

مهرم جیت کس با رون بقیدحیات ر با ۱۰ مام شتم کونجی خاموشی ا ورتعتبه کی زندنى بسركرن فرى . بمرجى آب كى جد وجدا درسياسى مىم مارى رمي كے"

شيعداصول نقريس بجي تقير كالحاظ بابواب كرابي نقر كالماط

ا نہوں نے جواصول فقہ ترقیب دیئے ہں اس میں سنت تقرری کی بحث میں مجی اس بات کوشا مل کرتے میں کومعصومین ( واضح رہے کدان کے نز دیک انبیار کی طرح الربھی معصوم من - ملكه المركوانبي رسے مجى زيا د وافعل كتے بن، اور رسول فدا على الله عليه وهم ي كى طرح تمام المنسك الممال وا قوال كوبجى سنت كيتي بن ١٠ ورا مُسك قول فعل نیزان کے ملسے کما جانے والا ہروہ کا جس کو انہوں نے دیکھا اورانی مضامندی ا ظهاركيا موشرىعت كا مافقى ) كى فا موتى كىس بطورتقىد نى جنائي مصاور نقد كے تحت جناب يدمصطف محقق والماحيى ايران مجتدف منت تقرري كاتشرز كاكسته مهت كلما ب معسوم كي تقرير يا تعديق كے ك دو ترطيس لازم،

يهلى \_\_\_\_ يركم معدم كوكال طور مصفعل كى أنجام دسى كى الملاع ربى بو یعنی د و نعل محمل طورسے امام کی موجودگی میں اوران کے سامنے انجیام

ووسرى - يكرام كام كوام معووف اورنبى ازمنكر كے لئے كول ركادف. موجودن مو العني المام فعل ك واتع بونے ك وقت ما حكم كے لحاظ سے خودعمل یا اس کے طریقی صحت میں اُلہا رنظرے سے کوئی ما نع نر رکھتے ہوں ۔ اس جگہ مختصری و ضاحت حزدری ہے ۔ حب اکر آپ مانے ہیں

کے مقالم اسے اعرادرسیاسی مدوجرد مجار توحید، جم، شاره ۱، من ، ۱۱،

ایم علیم انسلام ا دران کے جملہ ا جاب با دفا کالم حکام و ملا لین کی طون سے بھیٹہ جاسوسوں کے زیر نظر ہے ۔ادر بنیا داسلام کی حفا کلت ، نیجنی دختی گرفتو دکو ماکت دہندا اللہ محکے دیا ہے کہ منہ و رمنا ہریں سے ایک تقیہ ہے ۔ جو کہ فاصب ادر شمر کے خطف ارزیا دہ ترشیوں کی نقل دہ رکت معلوم کرنے کے لئے ایک علیم السلام کے اردگر دجاسوس معین کرتے تھے ۔ا در یہ معزات بھی اس بات سے وا نف تھے ۔ اہذا تیمی اورا بات کے پوشیدہ رکھنے کے فال سے جبوراً مختلف دا ہوں اورا میا دارت کے پائے کا کو تع اورا میان نہ سے جو را محل دا در فاموشی کو ترجیح دیے ہے ۔ اہذا تقر رمیموم کے مطالعہ اورا می ک نہ مطالعہ اورا می ک وقعت وحقیت جانے کے لئے ہیں ہے ۔ اہذا تقر رمیموم کے مطالعہ اورا می ک وقعت وحقیت جانے کے لئے ہیں ہے ۔ اہذا تقر رمیموم کے مطالعہ اورا می ک وقعت وحقیت جانے کے لئے ہیں ہے ۔ اہذا تقر رمیموم کے مطالعہ اورا می ک وقعت وحقیت جانے کے لئے ہیں ہے ۔ اہذا تقر رمیموم کے مطالعہ اورا می ک وقعت وحقیت جانے کے لئے ہیں ہے ۔ ابدا تقر رمیموم کے مطالعہ اورا می ک وقعت وحقیت جانے کے لئے ہیں ہے ۔ ابدا تعربی جانے حیال

ا کے خمینی جنا ب علی خار ای نیکھتے ہیں ۔ على خامنه اى خمينى اور روايت تقيّر

اصلیس تعید کا مور دا درعنوان سمحے کے لئے لازم ہے کہ وہ تمام روایات جو کتمان اور بردہ داری نیز فیفہ سرگر موں سے معلق ہیں۔ ان کی سچان بن کی میں اس کی جات کی جات کی جات کی جائے ایک اور برت کے میں اسلام کے اس او ما دا در برت کے میں افران کے اس او ما داور برت کے میں افران کی میں اور دومری طرف خلفائے زیا نہ کے اس شدید روعل نے بش نظر خلب اور دومری طرف خلفائے زیا نہ کے اس شدید روعل نے بش نظر جوائم علیم السلام اوران کے اصحاب کی سرگرمی اورسیاسی فعالیت کے جوائم علیم السلام اوران کے اصحاب کی سرگرمی اورسیاسی فعالیت کے خلاف فلا مربور اسے اکر تقید کا ورحقیتی مفہوم سمجھا جانسے اس کے اللہ فلا مربور اسے اکر تقید کا ورحقیتی مفہوم سمجھا جانسے اس

ک مِدُ تُوجِد، تم ایران، جس، شاره، من، ۱۲۸، ۱۲۹، ۲۲۱، ۲۲۸، کم براده، من، ۱۲۸، ۱۲۸، کم براده، من، ۱۲۸،

ان شیعہ حضرات کا کوئی عمل تعتبہ سے خالی نہیں ہوتا۔ حتی کہ ان کی عبا دات میں بھی مه مرجگه گسیا براسے - اب افضل عبا دات ناز ہی کونے بھتے ، فداک اس عظیم بن عبا دت میں بھی انہوں نے تقیہ سے مسائل ا دراس سے فضائل اپنی کتا بول میں جوشیدکسی غرشیدے ماتھ جاعت میں شامل موکونا زیر صفح ہی ا در ا بی سیست کو او سیده و محتیم بین ان کے اس نقیہ کی وجہ سے ان کو بيس نمازون كاثواب لتابيط اله منعی ولایت نقیه کے مسترسیں جنا ب خینی صاحب این کتاب تحر رااوسیله یں تماز کے اند تقیہ کے ممائل بیا ن کرتے ہوئے لکتے ہیں۔ دوسرى جزونازكو بالل كردى ب ده يركداك بالقاكر دوسي إلقرركا مائ جس طرح بمنعول كے علاده دوسرے وك كرتے ہں ۔ ان تقدی حالت ہی اسا کرنے میں کوئی حرج نہیں "کے ای طرح آگے گھاہے۔ نویں جزجس سے ناز باطل موتی ہے وہ مورہ فائحہ مڑھنے مداکین كمناب - البترىقيد كے طور يركنے ميں كوئى حرج نہيں اس تعدال تیم کے زدیک جب اتااہم کام ہے قد شعد کتب مربث ا ورتقیہ اس کا سراع کتاب دسنت میں کھ تولکنا مائے وكداس جيركاتعلق اسلام سے بالكل نہيں اس بے مسلان جے كتاب وسنت (قرآن اور حدیث کہتے ہیں ان میں تو داقعی پر تعبہ کہیں نہیں ملیا ۔البتہ ال شیع کی اپنی مدیوں ی اس کے لئے کا فی مواد موجود ہے۔ قرآن کے بعدان کے نز دیک جومیح ترین کتاب

له من لا محمره الغفيه ج ۱، ص : ۱۲۵ م تحريالاسيله النميني ج ۱، ص ، ۱۸۱۱ م من المحمد من

ہے اس کے اندر تقیہ کا ایک ستقل باب ہوجو دہے۔ ہم اختصار کے بیش تطررا ا کے صرف ترجے ہی ندر قاربین کرتے ہیں۔ اُوہمی اِلجی سے دوایت ہے انہوں نے کہا کہ الوہد اللہ (امام جعفر میا دی ) علیال لام نے بھے نے فرایا اے ابوعمی ادین کے دس محصوں میں سے قر علیال لام نے بھے نے والا دین ہی نہیں کہ ابوعبد اللہ (امام جعفر میا دی ) نے فرایا کہ مبیب بن بشرد وایت کرتے ہیں کہ ابوعبد اللہ (امام جعفر میا دی ) نے فرایا کہ نیس سے زیاد دوبر سندیدہ نہیں والے جبیب جو تعفی تقیہ کرے گا۔ اللہ اس کو علمہ سے فرازے گا ورجو تقیہ نہیں کرے گا واللہ اس کوبتی میں گرا دے گا تے اور مرے کا ایک اللہ اس کو علمہ اور مرے کا ایک الرح بغر (الما اِلَّمَ علی اللہ اِلَمَ عنہ مرادین ہے اور مرے کا رکا

سے زازے گا۔ اور جو تقیہ نہیں کرے گا ، انشداس کو بتی میں گرا دے گا تا ہے

ابو جو فر (الماباقر) علیا کی اس کا مان ہیں ہے اور میرے آبار کا

دین ہے۔ اور جو تقیہ نہیں کر ناس کا ایمان ہی نہیں ہے ساتے

اسی کا ب میں زرارہ سے مروی ہے وہ ایام ابو جو فرد باقری سے نقل کرتے ہ

ا نہوں نے فرایا کہ تقیہ سرونر درت کے بیے کا فی ہے۔ اب صاحب تعیہ خو داپنی منروہ کا زیا وہ علم رکھنا ہے سکیہ

امول کانی کی بالعلمی زراره بن الین کی روایت ہے۔ انہوں نے کہا۔
کی نے الم م با قرمے اکے مسئلہ بوجا۔ انہوں نے جھے مسئلہ کا بواب
دیا۔ اس کے بعداسی وقت ایک اور آ دمی آیا ۔ اور اس نے بھی الم مسئلہ بوجھا۔ توانی کا کچھرد وسرا جواب دیا۔ بھراک
دوراً دی نے بھی آگر دی مسئلہ بوجھا۔ توانام نے اس کو دان دونوں جوالو

سے الخلف جواب دیا ۔ محرجب لوگ علے کے تو میں نے ا مام سے عرض کیا۔ اے فرزندرمول اغراق کے دوباتشندے جوشیعان اہل بیت میں سے تھے۔ وہ آئے اوران وولؤل نے آب سے ایک ہی ملددیافت كيارات في ف دونول كودونملف جواب ديا. (ايساكيول؟) توحفرت الم نے فرمایا۔ اے زرارہ اسی میں ہاری ا در تمہاری خرد تقلبے۔ ا وراگرتم تام لوگوں ماسلک ایک موگیا تولوگ تمہیں ہم سے تعلق کے معاطے میں سماعجیاں کے اور اس میں سم سب کی بقا کوخطرمے ۔ اس ك مد زدار منه كماكريس في ايك إرا مام جعفر ما دق سے عرض كماك آب مے شیدایے با دفاہی کراگرانہیں نیزوں کے اور یا آگ موقف کو کہا جائے تو وہ ایساکر دیں گے لیکن جب دہ آپ لوگوں کے پاکس سے با ہرنگلتے ہیں توان میں اہم اخلات ہوتا ہے۔ زوارہ نے کما کہ ا ام جفرما دن نے سری اس بات کا دی جواب دیا جوجوا ب ان کے والدامام باقرن مح دما تما"ك

اس دوایت سے بربتہ چلاکریا ایم تعقیہ کے طور پر دینی مسائل مجی غلط تباتے

مع ـ إلاسيا ديالل

سیمی مدیث میں بطور تعیہ طال کو توام ، اور توام کو ملال کرنے کی مال ، ۔۔
اُبان بن تعلب کی روایت ہے ۔ انہوں نے کہا بی اُدعبد السر (امام بعضر ما وق) سے سنا وہ فرائے می کی میرے والد (امام باقر) ۔۔
یعتی نی ذمین مبنی ا مید اما قدار البازی والعقی فعو حلال وکان یہ قیم مدود و حود حوام ما قتل کے در بنوامی میں تغیہ کے لمور پر بنوی دیتے تھے کہ اگر کوئی از وٹا بن کا کا

کرے اور وہ ( قبل زنع ) مرجائے تو وہ طلال ہے ۔ اور میں تعیم نہیں کرتا توکم آبوں کہ وہ حوام ہے "

فروع کافی بین سنیدناا مام حمین دمنی الله تعلیا عذجن کی ذات جراً ت ، وحق گری معلومی دات جراً ت ، وحق گری معلومی والمهیت ا ورمبر وعزیمیت کی شام کا رہے ۔ ان کی جانب ایک بنیا یت بز دلامنہ بلکہ منا فقائد ر وایت منسوب ہے ۔ العیا ذباشہ

فا مربن سملا ام معفرمادی سے را دی ، انہوں نے بان کیا کہ منا فقین میں سے ایک وی مرکیا۔ و حسین بن علی طبہا السلام گوست با سر نکے اور حازہ کے بمرامعة اكرشرك كري - وان كايك علام راسة الكيا (جويت كا منا نعت ك د المركب خاز منس بوا عامّا تما) النول في خلام ع فرا إ- ال فلاں توکد حرجا رہے! اس نے عرض کیا براکس منا فق کے جنازہ سے ماگنا ماتا ہوں المام حسین نے اس سے فرایا ۔ تم نازیس مرے دائن کواے موجا وُ اور جو ملے کتے ہوئے سوتم عی کمو۔ (اس کے بعدا ام جعفر کتے ہی جب دلی میت نے نما زجناز ، شروع کی اور کمیکی توامام حسین نے مجی کمیر کہی ۔اس کے بعد کیا ۔ اے اسرا نے اس بندے پرایک بزار تعنیں کر ، جوموار ملك بول امتغرق نهول اورار الشراسي الشخ سندول مي ليل كر، ا وراسے نا رجم میں بہونجا ، ا و روزاب خت كا مزاحكما . برشف ترب دسمول سے دوسی کرا تھا۔ اور ترے دوستوں سے دشمنی کرا تھا۔ اورال بہت بنی سے بغض رکھیا تھا ہے

شینوں کی معبر کماب تہذیب ہیں ہے کہ نخالفین ولایت کے جنازے کو غسائے اور نماز پڑھے ، بلکہ اصحابل فولات کی طرح غسل دے ۔اس کے سائھ جریہ ، فرر کھے ا اور نماز پڑھے تو دعاکی ملکہ اس برلفت کرے کے

ك زوعان ١٦٠، ١٠٠٠ ك تيني ١١٠٠ من ١٩١٠ من

فروع کا فی میں اس کے بعدایسی ہی روایش حصرت امام دین العابدین اور سید ناامام جعفر معا دی سے بھی منسوب کا گئی ہیں -ملا روز اللہ میں میں میں اس سے استادراس قسم کی در حنوں روایات سے

سادراس فعم کی در حنوں روایات سے ادراس فعم کی در حنوں روایات سے المح الفطرت فکر خو و فیصلہ کرے المحال کے المحال کا دی المحال کی المحال کی المحال کی المحال کی المحال کی المحال کی در حنوں روایات سے المحال کی در حنوں روایات کی در حنوں روایات سے المحال کی در حنوں روایات کی در حنوں نكارى دعيارى ١١ درمنا نعت كالمجى كوئى مغوم باتى ر و مِا ماس - اگر ندكوره بالاالفاظ ا بنے اندر کوئ حقیقی سنی و مفرم رکھنے ہیں تو حضرات سید سے نز دیک ہے تقید کما بانامے اور حس کی مثالیں ان کی اصح کتب بعد کتاب اشدا ور دیگر دستا دیزی اُند ی موجودیس ،مرن ان کا ایک تقیه اینے اندر کر و فریب ، دمل و دغل ا در د درخاین ا در منا نعت کی تمام فلیظ ترین شاخوں کو سے ہوئے ہے یا نہیں ؟ ا در کیا کوئی در ہ بھرامیان ر کھنے دالا انسان می ان روایات کو خانوا دہ ہوت کے مقدس فرز مرول کی طرف نسوب المكآب بالميميت كى يورى مادى اورى كا در كرك كابغو رمطالد كرف ك بعداك وسي أنظر كرفس تيمه يربيوني سے وه يہ سے كرتقير على اس فرقد كى داغ ميل المانے والول كى اكب لازمی حزورت بخی ۔ایک ایسا تیرمبدٹ نسخہ پوشیرفدا مولائے کا کنات مسیدنا طی کرم الله وجمد الكريم سے بے كوال تشيع كى تمام معمد شخصيات كوانے خود ما خدسا تحب مي فكريط و مع الم منا ما منانى ما وسك ليم من كبي و ون كرسك إلى تغير بانیا ن فرقدشید کا ایسا کماغوتی حربہ ہے جس نے اسدالشدا نعاب رضی اشترتعا معاعدا وم ان کی ملالت مآب، سرایی شجاعت اب باک ، بشدر، حق گو ، حق شعار، نسل یاک برصدا مال کم بی بشی ، منا نقت ، دور خابن ، اور خلات منم زندگی گزار نے کا الزام لگایا مے۔ (العیاد المدر)

موروال عران كي أيت ماركم

لَا يَشْخَذِا كُوُمُنُونَ الكَفِرِينَ آ دُلِيَاءَ مِنُ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَنْعَلُ وَٰلِيثَ فَلَيُسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْ إِلَّا اَنْ تَشْعَنُوا مِنْهُدُ ثَعْلَةً ﴿ (العَرَانِ الكِيمِ ، سوره آل عَرانِ ، اَيت ١٨) "مذ بنایش مومن کا فروں کواپت و دست مومنوں کو چھوٹر کرا ور سب نے کیا یہ کام پس ندر ہااسدے داس کا) کوئی تعلق ، گراس مالت میں کہ تم کا جا ہے ان سے اپنا بچا وُہ

اورسب ہارا ہے واع اسبہ

اگرسلان کفارکے نرخیس اُجائے اورا سے اپنے تل ہوجائے ، بال

ہمن جانے ، اور نا موسس لٹ جانے کا فوی اندیشہ ہو، تواس بے بسی کے مالم میں وہ ایسی بات کہ ہے جس سے وہ کفار کے شرسے محفوظ دہے یہ مالم میں وہ ایسی بات کہ ہے جس سے وہ کفار کے شرسے محفوظ دہے یہ اس یا مالم میں وہ ایسی بات کہ وہ ایسا فول کو ایسی کا وہ ایسا فول کو ایسی بات کے جس سے ووسر ہے مسلان کو ایسا فر رہوئے جس کی تلافی نر ہو کے مثلاً کفا راس سے اگر کسی مسلمان کو ایسا فر رہوئے جس کی تلافی نر ہو کے مثلاً کفا راس سے اگر کسی مسلمان کو مل کونے ، زناکونے ، کسی باکدا من عورت رہا اور کسیم کون کا مارکی ہرگزاجا اور کسیم کون کا مارکی ہرگزاجا میں کے دو ایسی کون کام کوئے ۔

اگردہ اپن جان بجانے کے لئے زبان پر کلم کفرلائے اجس طرح حضرت عمادیں مامرینی التّدعذ نے کیا ) اور اس کا دل ملمتن ہو تواسے ایسا کرنے کی رخصت قیب

لین اس کا یمان پر ڈیٹے رہااورائی مان دے دینا بہت انفل ہے۔

عصرها صری اسلامی نظرا در معاب الرائے مغرقر آن مصرت مولانا بر کرم شاہ از ہری اللہ میں تعدید کے تعداسلامی قافون میں جس الا ہری ملال کیا گیا ہے اور جوعزیت کے مقابلہ میں محض ایک رخصت ہے اس کا ذکر کرنے ہوئے دقم طراز میں ۔

اُس جبرگوای تقیہ سے دور کا واسط بھی نہیں جو ندم بٹیعہ کااصل عظیم ہے . اور بڑا کارٹوا ب ہے جس کی فعنیات بان کرتے ہوئے دو یہاں تک کہم ماتے ہیں کواگرم فلفائے کٹھ نے قرآن کی تحریف کردی ١٠ حکام مربعت کو **c** 

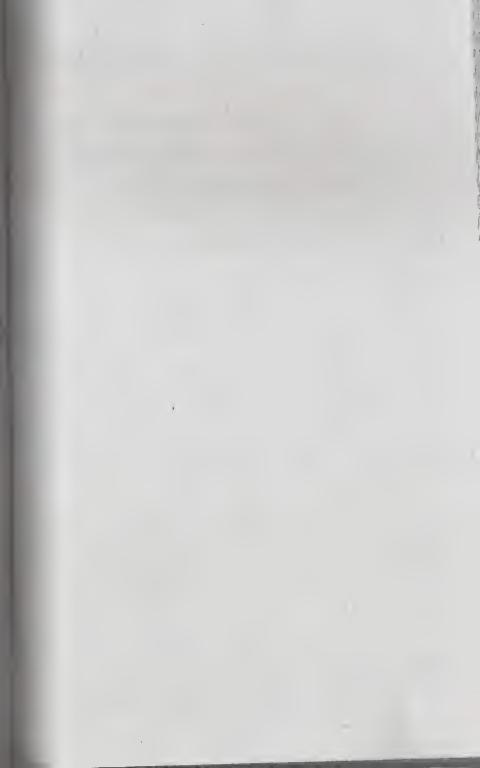



## باع فرك

مسلاا اور سیوں کے درمیان مخلف فیرمائل میں ایک باغ فدک کابھی سکلہ ہے ۔ باغ فدک کابھی سکلہ ہے ۔ باغ فدک اوراس جیسے متعدد مسائل کی تحقیق کرنے والا ما ن محسوس کر لئے کہ معنوات ملفائے واشدین رمنی اللہ عنہ میں سے سیدنا اوسکر صدیق ، عرفار دق اولا عنمان عنمان عنمان عنی رمنی اللہ عنہ می دوات مبارکہ سے عنب وعنا دیے واسد مبندات نے برمائل اختراع کرائے میں ۔ اورا بل بوا و بوسس نے بندر کے زخم کرید نے میں حرکتوں کے ذاہے مرمائل بداکے ہیں ۔ اورا بل بوا و بوسس نے بندر کے زخم کرید نے میں حرکتوں کے ذاہے مرمائل بداکے ہیں ۔ اورا بل بوا و بوسس نے بندر کے زخم کرید نے میں مرکتوں کے ذاہد مرمائل بدائے ہیں ۔ اورا بی کھی آپ بھی جائز ہ لیں ۔

ماع فدک کیاہے ؟ باغ اور کاشت کی زمین تھی . قدیم دور میں اس علاقہ برطاد وٹرود کی بستیاں تھیں ۔ بعد میں بہود نے وہاں بود وہس اضیار کی اور زراعت

مآب رمان کورتی وی ک

مع الشرطند و المرائع با کروہ سے فدک روان رسول اکرم صلی الشرطنیہ ولم نے محتصہ بن سود رضی الشرطند کو مبلغ با کروہ سے فدک روانہ فرایا ۔ ابل فدک نے مصرت محیصہ رضی الشرطنہ کی دورت مول کرنے میں میں دہشن کی ۔ گرجب بہو دکا مرکز بینی خبر فتح ہوگیا تو اللہ فدک نے وسول الشرصل الشرطلیہ دلم کے اس ا نیا قا صدیحیا ۔ ا درا بل خبر کی شرائط کے مطابق ملح کرل ۔ ا ورطے پایا کہ وہ فدک کی نصف بیزا وارحضو رکی فرمت میں بیش کرتے رہیں گے ۔ حصور سے ان کی مشکسس قبول کرل ۔ اس طرح فدک کی فصف بیزا وارحضو دکی فرمت میں بیش کرتے رہیں گے ۔ حصور سے ان کی مشکسس قبول کرل ۔ اس طرح فدک کی فرمن مال وں نے اس کھیلئے فرمن فالص رسول الشرصل الشرطلیہ ولم کے لئے ہوئی ۔ کمو کم مسلا وں نے اس کھیلئے گھوڑے اوراونٹ نہیں دوٹرا سے سے بنہ مبلئا ہے کہ فدک کی فصف زمین اور باغ دیئے ۔

کل جہاں مکسا و رحو کی روٹی فیذا اس شکم کی قاعت بہلاکھوں کیا م اشد تعالیٰ ہرشنے کا خالق ہے۔ اور سپیدنا محمد دسول صلی اشد علیہ ولم اس کی عطاسے مالک وممتاریں۔

فائ کل نے آپ کو مالک کل نیا دیا کا دونوں جمال ہیں آپ کے تبضہ وافتیاریں

ا ورجمله نولوقات الني سُفره انعام الني پرحضوري كے صدقه وطفيل رزق باري بي - افراد امت حضور كي معنوى اولاد كي حيثيت رکھتے ہيں - پرايك نيسادى بات مى جو ذكر ہو بى '-

باغ فرك وراك المى روايات كى روايت بى بى كدايك بارحضرت فى بى فاطم زبران حضورا قدى صلى الشرعيد وللم سع خوالم شى كى كد فدك ان كه كنة

فا من كردي ، توحفنورا قدس صلى الشرطير ولم في ايساكرن سعانكا رفرايا . وان ما طمد سألتدان يجعلها لها فاني ك سيّده فا مله في حضور سے ندك كاسوال كيا توصفور في انكار فرايا -· معلوم مواحضورا قدس ملى الله عليه ولم في ندك اين لا أد لى مين فاطمه كوعنات • حضورا قدس على الله عليه ولم في فدك كيار بيس كوئي وصت مجى بني نران كرين المم السيده فاطمكود احاف - اس نے كرسيدالا ولين والاً خرى صلی الشدعلیه ولم دنیوی مال دمنال ا ور د و لٹ دِیر دت سے بے نیا زیجے ۔ جود دکر ا ا در خشش وعطاحفنور کی صفت تھی ۔ا ور نقر حفنور کی ردائقی ۔ جو کھے سونا ماندی حضور کے یاس ہوتا سب راہ خدا میں جلدا ز طلد خرج فرا دیے معفرات انبا، علیم السلام کی یخصوصیت ہے کہ وہ کسی کو دنیوی مال کا وارث نہیں بناتے۔
• ایک بار نما ذعصر مڑھ کر نمایت سرعت سے جوہ مبارکہیں تشریف ہے گئے اور سونے کا ایک ٹکڑا تما جولا کرخرات فرما اکہ مبا داوہ رات محرکھریں ٹرارہ جائے گے • مرض وصال میں گورے اندر کھوا شرفیاں تھیں جنہیں راہ حق میں لٹا دیا۔ اور فرمایا - الله کانبی الله سے اس مال میں نے کداس کے قبضہ میں بدا شرفیاں ہوں اً قا ومولا سيدنا محدرسول الله صلى الله والم في الني ازواج مطرات ك لئے بھی کوئی مال اور دولت وٹروت نہیں بھوڑی ۔ بس سرایک ام المومنین کے لئے الك ابك معرو تقا جوبت كرحضورن انهي مبه فرما دما تما - ان معرون كے سواان کے پاکس نہ کوئی زرتما نہ زمین ، اور پر بھی واضح رہے کہ حضور نے سیدہ فاطمہ کے بئے بھی حجرہ عنایت فرایا تھا۔حضور کا ارتبا دہے۔ لا منورت مامتركناه مم دانيار)كى كو دارت نبي باتر، مم وجود ہیں صدقہ ہے۔ حضورا قدى صلى الشرتعاك عليه وسلم كے وصال فرمانے كے بعدا زواج مطر

من الترعنبي في حاما كرحضور في جوكم ما في جوار است حصرت عمان عني رضي تشد منے ذریع سے کا میں ۔ اس دقت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے صدیث ندکورہ الره كرسناني أجس كاعلم مراكب كونهيس تمار توتهم امهات المومنين ن طلب راث املالبروايس سے ليا عه معمیان میں ہے کہ حصرت سیندنا عمر فاروق رضی التبرعنہ نے جاعت صحابہ مح ما من حب بربات بوهي كركماآب لوگول كومعلوم مع كرحضورا قدى مصلى الشرطلير وكم ا یہ زبان ہے کہ مملی کو وارث بنیں باتے " تو تام صحابہ نے اقراد کیا کہ ہاں بیک صنوراأورسيد الله عليه وكلم في يد فرايام - اس مجوين مخلدا در صحابه كحصرت عاس ، حضرت عنَّان غني ، حصرت على مرتقنيٰ ، حصرت عبدالرحمن بن عو ن ، حصرت ربر بن العوام اور حضرت معدين وقاص لحي موجو ديق (رمني الشرعنهم) ا ورسب نے ی زبان حضرت فاروق عظم رضی الله عنه کی تصدیق کی - پھر سیدنا عمر نے بطور مامی حصرت عای اور حضرت علی کوقعم دے کراس کی تصدیق جای توانہوں نے مجی رسول اکرم صعصے اللہ تعالے علیہ وہم سے بعد دمال سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ منانے مانسین راول مصرت سید احدیق اکررسی الله عذرے فدک کا مطالبہ کیا۔ اس کے جواب میں حصرت ابو بر کرمدی رضی اللہ عنہ نے فا تون جنت کو ادر رگزری بولى مديث شريف سنالي ـ یات ظاہرے کہ حس طرح امہات الومنین میں سے کھے کو حضور الورصے اللہ ملہ وسلم کی اس حدیث یاک کاعلم نہیں تھا اورائنوں نے حضرت عثمان عنی رصی اللہ عذ کے وربعات موراثت جائی تھی ۔ گرحب رسول فداصے اللہ علم کا ارشاد ما ہے آگیا توسب نے آ منا مد تناکہ کے سرتیم نم کرلیا ۔ اس طرح حضورا او مل التدعليه وللم كى سي جنسي شهزادى نے بھي محبوب رب لعالمين كا فرمان مبارك كر لمانیت حاصل کرلی مو کی ۔

گرنخاری شریف کی بعن روایات میں حصرت او سکومیدی ا در کسیده ۱۲ زبراك بوال دواب كے بعد لماہے كرسد ، فالم معزت او سكے سے ناران، ر بن اورای مالت میں جھ ما وبعد و فات پاگیش ۔ اس کے جواب میں ملار۔ تعري فران محكر ات مرت كسن عنا سنس مول - مكر را دى تمره سے ہو مکن سے روا نعن کے روسکنٹ کا اثر ہو۔ يح ممن تحريه فرماتين. مطالبة فرك كے بعد حمزت ا بو بكر صدفى وفى اسد عند سيده فالحد دولت کرہ برکے ۔ اور دھوب میں ان کے در دازہ بر کوئے ہوئے۔ یمان کم کر محضرت سیده فاطه رمنی اندونها ان سے رامنی موکنین و مطالبة فدك ك بدرسيده فالمرتجراه بعد وصال فرماكيس . طبقات ابن من الم معی اورام محنی کی روایات کے مطابق نماز جنازه حصرت الویکومدی نے بڑھا: بعض د دسری روایات کی روسے کیدہ فاطمہ رمنی انشرعمنا ہونکہ شرم وحیا راسلامی كاشامكاريتين كرمرور عالم صعدا تدعليه وللم نه ايك بارمرد وعورت ك بارب میں ان سے سوال کیا تو ابنوں نے جواب دیاکہ با بان مراخیال ہے کر عورت کے ا اس سے بہر کو بنیں کر نہ کوئ غیرمرداسے دیکے اور نہ و کی غرمرد کو دیکے . سا سرورعالم مسال الشرعليه ولم بت خوسس موس وا در فرا اكيون نه موا خربي كس ل ہے ؟ ---- عصرت خاتون جنت نے اسی مذبر ترم دحیا کی وجرسے این مین طدا ز ملد حضرت اسماء بنت عميس ( ز وصديق اكر) كے بنانے ہوئے اكرا ىك گوارے میں وسیدہ کرے جہزو کفین کی وصیت فرانی تھی یمس مرعل موا۔ شاہ عبدالعزمیز سے ایک سوال اور اس کا جواب استدندک عصلا ناتم المحدِّين شاه عبدالعزيز يحدث وبلوى عليه الرجم ك ايك نمو المحافلام زير قلم لانا ا

مرا کی کا محصل المحصل المحضرت مدن الرک فرمت میں اپنی درا تُت کا مظالبہ کیا، موالی کا ماحصل المحضرت میں اپنی درا تُت کا مظالبہ کیا، ماری میں ہے۔ فغضبت فاطمۃ وخرجت عند و در تنکدر حتی ما تت البس الم غفمہ بومیں۔ اور و فات کے سیدنا صدق کم کر اور و فات کے سیدنا صدق کم کر اور و فات کے سیدنا صدق کم کر میں یہ کی میں کے اور کا کا میں میں کہ کر میں نے فاطم زیرا کو غفہ دلایا اس نے محصے استاک کیا۔

ا ورسم معزت عرسے را وی کر اہنوں نے مصرت علی اور مصرت عاس سے کہا۔
موایک طویل مدیث ہے کیا آپ دونوں مصرات بھے ہیں کر مصرت اور ورغ کو
گار اب وفا اور خائن ہیں ۔ حالانکہ اللہ جاناہے کہ دہ نیک ، ہے ، راستہ اور کے
ابعداد ہیں ۔ مجروفات ہوئی ابو کرکی اور میں رسول اللہ وسے اللہ ملم کا ول
وں ۔ اور ابو کرکا دلی ہوں ۔ تو کیا آپ دونوں مصرات کا خیال ہے کہ میں در درغ کو
گار اب وفا اور خائن موں ۔ حالانکہ اللہ جاناہے کہ میں ہیا ، نیک ، راہ راست
برا اور جن کا بہروکا رہوں ۔

واب کا خلاصہ انہیں- انہوں نے درانت کے سلسد میں اکبری نابت کول تعقیر سیدنا صدیق اکبری نابت کول تعقیر سیدنا صدیق المرف حدیث ول بیان کی اور صدیت بیان کونا استانا انہیں ہے۔ اگر جد بعض روا بیوں سے داکر جد بعض روا بیوں سے

ية طاتا ہے كمرسده فاطمه نے وفات كے وقت مك مسيد ناصداق اكبرے ا ننس کی یلکن اورکئی روایات سے سات ہوتاہے کرسیدہ فاطمہ صدفی ام ا وربیجزاما میه زقه کی روا مات سے مجی نابت ہوتی ہے۔ جنائخہ مجاج السال ك معنف اور دومر ع شيعظاء في معزت مديق اكر ك سيده فالمرك جانے اوران کے در دازے پر کوئے ہوکرا نہیں رضا مند کرنے اور سیوہ ا ك نوس موني ريرورد كارعالم كوشا مرناني كى د وايت كنب -تا د ماحب فرات من أغضاب كالملك مان بوجورات ول الما کے ذریع عصد دلانا ہے جس کا صد ورصدت اکررمنی المندعنز کی ذات مبارکہ -نہیں ہوا۔ رہی بات سیدہ فاطمہ زہرا کی تران پاکان امت کو کمجی بلا تقعم بھی منہ جنائجه گئوسا لەرستوں کے معاملہ میں حصرت موسیٰ علیالسلام کا حضرت باروں علیاللام رغضباک ہونائس سے نابت ہے نا دد سری روایت عبی سلم میں ہے مسلم اوردیگر کتب صحیح میں واقعہ اس ط ہے کہ سرورطالم مسلے اللہ دسلم کا ترکہ صدیق اکبرے یاس تھا۔ اور وہ اس معنرت فالمداورا زواج مطرات كوخرج ويتصفح وان مح بعد بني التمين ماجتمند تع انہیں دیتے تھے ۔جب حضرت عرضابیفہ موٹے وحضرت علی اورہ عیکس آب کے باس آنے اور زکہ حوالہ کرنے کا سوال کیا۔ تاکہ جس طرح مص صيع الشرعليه وهم الوبكرصداق رضى الشرعندا وراكب اس تركوكم على المتعدة م لوگ خود عل میں لا میں عصرت عرفے زکدان دونوں معزات سے سردکیا۔ او كها كرأب لوگ اسے المعتبيم ذكري واراس مين وراثت مارى ذكرين . گر مرکیر دو زے بعد حضرت عباس نے ما باکہ بہ ترک تعقیم مو . و حضرت ا ف اس بات سے انکار کیا ۔ اس طرح ایم منا زعت مونی ۔ یہاں کم کر حضرت ا ے حدرت عامی کو بے وقل کر دیا جعنرت عاس نے امرالمومین حضرت عمر کے

اس حدرت علی کی مکایت بیش کی ۔ اس برحضرت عمر نے حعنرت عباس کی فہائش
نے لئے ذرکورہ بالا کلیات کیے اکر حصنرت عباس حضرت علی کی الش اور شکایت
سے باز رہیں ۔ اور اس ہیں ترکہ کا حکم جاری نہ کریں ۔ ہی حضورا قدس سے اللہ وہم اور صدیق اکر کاعل دیا ۔ اور میں اور حضرت علی بھی ہی جائے ہیں ۔ اور ورانت انبیارت میں منہونے کی مدیث آب حضرات کی دوایت کردہ ، اور توثیق فرمودہ ہے ۔ چنانچہ بھر حسب سابق عمل ہوا رہا ۔ حتی کہ مروان نے اپنے دور ہیں اس برقبعنہ کو لیا ۔

ا دراسلای نقیمی وقف کا یہ قانون ہے کہ دلی یاعصبات میں سے واقعف اگرکمی کومٹولی مقرر نہ کرے اورانتقال کرجائے تو اس دقف کی تولیت والی آفاق لینی والی کھٹے گئی کے مستحل سے معلق ہوتی ہے۔ اور سرور عالم مسلے الشرعلیہ دلم کا سب ترکھ وقف تھا۔ اور صدیق اکبر رضی الشرعند وران کے بعد حضرت عمرضی الشرعنہ وسول الشرعید ولی ہوئے۔ اندا اس کے انتظام اور تعتبیم کی ذمہ وارکا کے بعد دسکھے الشرعلیہ وسلم کے ولی ہوئے۔ اندا اس کے انتظام اور تعتبیم کی ذمہ وارک میں اسلام اور وائی اسے مسلم کے انتظام اور تعتبیم کی دیتے ہے میں ایک اس حسن وخونی انجام دیتے ہے مسلم کہ اور وائی وائی وائی وائی وائی میں ہے۔

مندک دسول الدوسی الشطیر دکم کے ہاس تھا۔ جس کی آ مدنی حفور لمنے اہل وعیال برخرج فراتے تے ۔ اور بی ہشم کے بچوں کو دیتے تے ۔ اوراس سے غرشا دی شدہ مردعور آوں کا نکاح کرتے تے ۔ ایک بار بی بی فالمہنے سوال کیا کہ فدک ان کوعلا کرویں ۔ حضور نے انکار کیا ۔ توایسے ہی حضور کی حیات کے دہا یہاں کے کرحنو رکا ومال ہوگیا ۔

. خلماان دنی ابومکر عمل فیها جما عمل دسول الله صلی الله علیه وسلم فی حیا تدجی معنی نسبید خلماان ولی عمرین الخطاب عمل فیها بعثل ماعملا حتی معنی نسبیلم لله

تجرجب ابوبکو فلف ہوئے تواہنوں نے فدک کے بارے میں دیسے می ال کیا جسے حفود نے اپن حیات مبارکہ میں کیا تھا۔ بہا ن کمک کہ وہ بھی دھات فرماگے ' چرجب معزت عرفی معرف قوا نہوں نے بھی حفود ا در ابو مبکر ہی کی طرح کیا۔ بہاں کمک کہ وہ مبمی انتقال فرماگے ''

ا و راسی طرح برملسله حصرت عمر کے بعد حصرت عمّان غنی ، ان کے بعد ولائے کا کنات علی مرتفیٰ اور سیدناحن مجتبیٰ سے گزر آما ہوام وان یک بہونجا بہم فعلا نے راشدین حتیٰ کر حصرت علی مرتفیٰ اور حصرت عن محتبیٰ نے بھی فدک کے معالمہ ملاقی کہ مورت علی مرتفیٰ اور وقی وعمّا فن ہی بہنو دہمی عمل فرایا۔ جو اسس میں طریقہ نوری ، طریقہ فاروتی وعمّا فن ہی بہنو دہمی عمل فرایا۔ جو اسس بات کا بین ثبوت ہے کہ حصرت علی مرتفیٰ رمنی الشرعندا ورا مام حن رمنی الشرعند بھی اس باب میں بالکل مطمئن تھے ، البتہ جب مروان بن الحم (متونی سے الکی طائر بالیا تھا۔ مرحصرت عمرین عبدالعزیز (مسلسم مرفی الشرعند نے فدک کو اپنی جاگر بنا ایا تھا۔ مرحصرت عمرین عبدالعزیز (مسلسم مرفیان کو مطابق کو دور معلیات کو دائدین کے مطابق کو دا

الدندك اورشيعه الماندك المدين ووايول كادوه ، ابدیکر (رمنی الشرعن) نے سیدہ فاطر کا ترکرنہ دینے کے ہے تو دحفود کی ل مديث كويش كردياكم مع انجياء كاكوني وارت بنس بوتا-ا حفود الله عليه ولم نے فدک حفرت فاطمہ کومیہ کردیا تھا گرحمنرت او کرنے ے نس الا عضرت فاطمہ نے گواہ کے طور رحضرت ملی اورام این کومش کیا۔ ا بنوں نے کماایک عورت ا درگواہ مونی ماسے - اس برمیدہ فاطمہ نارا من ہولیں ، وميت كى كو معزت الو بكرمرا جنازه زير معايين - جنا تجرانيس را تول رات دفن ا) وسول فدامسے الله طبه والم نے قاطرز سرا کے لئے فدک کی وحب کی تھی مرت اوسر في محمى فيك النبس منهي ديا. مند ذرک آگے مل کوا در ترق کوگیا ، اورائ لد منسی جاکدستوں نے مزد ر دفوص کرے اسے توسیع دی - چانخے جناب مینی ماحب کے جانشین علی فامسندای م ارون كشيد ف حمرت موى كافل بن جعفر عليها السلام ك ماسف كدفدك ا اور کماکراب فرک کے مدودارابد کا تعین کر دی قرم دو آپ کے والے کردی ل ا خال تعاكد كسس طرح ندك ا نعره جومية ما رئ مي الربت كا مطاوميت ك ان سے ومرایا ما اراہے اس کوبے اثر نبادے ۔ اور مایراس فرح این اور سن فدک کے درمیان فرق جانا محامتصور درا ہو۔ چانچ حضرت پہلے تواس کی وامت ردکردیتے میں اورجباس کی لمرف سے امراد برمناہے ویکے میں مرک مالس بی کرنامے واس کے حقیق مدود کے ساتھ واپس کرد۔ اس کے بعد رن نے کہاکہ اس کی ایک مدمدن ، دوسری مرقد ، تیری ازیقہ ، ا دو ہے می ان مدول كالخاره ، جن ميل ومنسان وغيره جزيرے مي - (يد دواصل اسس وقت ک دونت اسلامیہ کی مدوداربوہیں) یہسنکر ہاردن کا بارہ اُخری نقطر بہوئی۔ اُتھا۔ فصہ اور کھیا ہے۔ انتصا ور دیا۔ مقا۔ فصہ اور کھیا ہٹ کیا ہے۔ انتصا ور دیا۔ میں ہارے گئے اب کیا ہے۔ انتصا ور دیا۔ میں میں میں میں کہا ہے۔ اُنٹری الفاظ میر ہیں) اس کے بعد ہارون اللہ میں کا دارد کر لیتا ہے۔ ( مخت کا کا اللہ و کر لیتا ہے۔ ( مخت کا کا اللہ و کر لیتا ہے۔ ( مخت کا کا اللہ و کر لیتا ہے۔ ( مخت کا کا اللہ و کر لیتا ہے۔ ( مخت کا کا اللہ و کر لیتا ہے۔ ( مخت کا کا اللہ و کر لیتا ہے۔ ( مخت کا کا اللہ و کر لیتا ہے۔ ( مخت کا کیا ہے۔ ( مخت کا کیا ہے۔ در مخت کا کھیا کہ کا دور کیا ہے۔

• اس کے علاو کلینی کی ایک دوایت ہم یہاں فقا دی عورزے حوامے معالمین

لما وردايوا لحسن موسى علي السلام على المهدى يواكا ميرداله فقال يا الميرالمؤمنين ما بال مظلمتنا لا متود فقال له وما ذلك يا ابا اله تال ان الله تبادك و تعالى نما فتح على نسير صلى الله عليه والبه وسلم و. وما والاحا لمربوحف عليها بخيل وركاب فاخزل الله على نسيصل على والب وسلم وات داالقي في حقد علم ميدى وسول الله صلى الله عا والدوسلومن هرفواجع فى ذلك جبرس عليدالسلام وراجع در فاوى الله ان ا دفع فدا الى فاطر فدعا رسول الله صلى الله عليه . وصلم نقال يا فاطمدان الله امرنى ان ادفع فعدث البات فقالت بارسول الله من الله و منك فلم منزل وكلائها فنها حيوة رسول الله ١٠ الله عليدوا بدوسلم فلها و لى ابوبكي اخرج عنها وكلا تما فاتتدف ان مردها عليها نقال دها انتنى باسود ماحى لشهدلك فعاءت بادا المؤسنين على السلام والمراجن نشهدا فكتب لها التعهن فخو والكتاب معها فلقيها عي فقال ماهندا معك يا منت فحسّد قالت كتا . كتيدل ابن الي قعافة قال أركن فابت فانتزعرمن ميدها منط تُعْرَفُلُ فيدوهما و وحرقد و قال لها هذا لعديوجت عليد ابوك بخيل و ا كاب نصنى الحبال في رقا بنا نقال لدالمهدى حدها في نقال حدود جل احد وحدسه منالحى وحدمنها دومتالحندل عى حصن على عشى للترصن المدينة وجدمنها عديش مص فقال لدكل هذا قال

با میوللزمنین حذا کله معالدیوجی احلیطی دسول الله صلی الله علیه واله وسلم بخیل ولاکاب نقال کثیر واننظ منید -

تعنی جیا بدائمن موسی علیالسلام مهدی کے پاس وارد موتے اوران کو دکھاکہ لوگوں کا مظالم والب کرتے ہیں ۔ بعی حب کا مال ظلم سے کسی فید الله وه اس كو دانس داواتي من . توا بوالحن في كماكرا ا دارونين م وگوں کے جزیوظم سے لے لی کی ہے ۔ اس کا مال کیا ہے کہ دوم دگوں کو والس منس دلواتے . تومدی نے کماکراہے الوالحن دہ کاچنر ہے ؟ ۔ توابوالحن نے کما کھیں کرا شرتعا لے نے جب اپنے بغیرے السطيه ولم كوفدك ا دراى كاتعلى زمين برقع دى كداس بركمو رساور ا ونش برسوار موكرهمله ندكياكيا - توا متدتعلي في المي بغيرك السُّطلي وكم بروى نازل فرما في كرماحب قرابت كواس كاحق ديجة. تواً تحفزت مسل الديليد ولم كوملوم نه مواكه ده وك كون من . توب امرحمزت جريك طالسلام سے بوجیا اور انہوں نے اپنے پر ور دکا رسے بوجیا ۔ توانسرتما لی نے دحی نازل فرمانی کم فدک حصرت فاطمہ کو دیجے ۔ توحصرت فاطمہ کوسفیہ صلى المدول والدوكم في بلايا - ا دركها كرام فا للمد الشرتعالي في محمدكم حكم فرايب كرمي تم كو فدك دول . توحضت فاطمه رضي السرعندان كماكم یا رسول اشدمی نے تول کیا جو محرکوا شرکی طرف سے ا وراک کی طرف سے ال ۔ مجر برا رحضرت فاطمہ رضی استدعما کے دکا رمینی کا دیر دا زامی میں سنمصلی الله علیہ ولم کی حات مک رہے . مرجب ول بعنی متصرف حضرت الوسكر موئ واس مقام سے حضرت فاطمه رمنی الشرعنا کے كلام يعن كارير داز دن كونكال ديا . توصنرت فاطه حصرت او بجرك ياسس تشريف لاين واوركماكم آب فدكم كووابس ديدي توحضرت ابوسكر فعضرت فالمرسيكاكم بارك باس اسودا درا حركوك أدكروه

تمهار مصموا في شهادت ديوس - توسعزت فاطهر صرت امرا لموسين اور ا درام ایمن کو ہے آئی۔ ان دونوں نے حضرت فا فر کے موانق شما دت دی . توصرت الربح نے حمرت فاطم کے لیے لک د ماک فدک یے بارے میں تعرض نہ کیا جائے گا۔ توحفرت فاطمہ بابرتشر دین لامن اورده نوسشد آب کے ماس تھا - حضرت عربضی السرعنہ سے الآقات مولی ۔ توجعزت عرفے کما کرا سے صاحزا دی حضرت محرصل استعلیہ وسلم كى بركاج زمادے اس ب وكمااك نوستے بر مرے دلط این ای تما ذیے لکو داہے ۔ حضرت عرفے کہا کر و فٹ ترمی کو د کھاؤ م حضرت فاطرف انكادكا توصفرت عرف آب كم الخ سے وہ نوت مین کیا دراس کو د سخاا دراس برخوک دیا - ا دراس کو شا دیا و رواک دیا ا ورحصرت فاطرس كماكه اس يرتمار عد والدف كوراا ورا دف بمراه مسكر جد بنيس كما تماكرتم حبال مم وكون كي كردن مي ركمتي مو-الوالحن مدى نے كماكراس كى مدمجے بان كردتوا والحن نے كماكراس ك اكم مان كامريل احدى، اورددكرمان كامدكار ، در لمن تورب ا ورمرے جان كامد دور الحدليد ادر راك تلعب كر دسندمنوره سے بندرہ دن كى راه ك فاصلے رہے .ا وراس ك وتح ما نے کا مدور شامرے. مدى نے ابدالحن سے كماكدكما يرمب ہے توابدالحن نے كماكد بال إ اامرالومنن برسے . رس اس جزے ہے کہ داں کے اوگوں يتر خداصط الشرعليه وأكم وكم رمحوراا وراث بمراه لسكر خله زكاتو مدي نه کهاکرست و در رقال فورے " الله الماه عبدالعز زمحدت و الوى عليال حمد اس روات كے ارب سي ايف تر كاندراتاي لكوكر بات خم كردى كم ملى كروات مرامردردع ادرافرار... فدک کے سامندس اب محمور کارٹن کے سامنے حصرات شعب کے قامدر دمگند كے فلاف فودان كى مديث سے نمايت موس بوت بيش كرنا ماستے مى يجس سے يہ ابت موجائے گاکرستذا صدیق اکرا درتام خلفائے دا شدین نے اس سلسدیس وعلى كما وه عين حق تما-

فى اورانفال سبسے پہلے فى اورانغال كى قرآ كى توبيتِ لاحلاري - اس

جوتى ولا التسف إف رمول كوال شرك د والشراور رسول كهاني و اور رست وارول الميمول \_\_\_\_ اورك فرول

22

مَا فَأَعُولُهُ عَلَى رَسُولِم مِنُ آحُلِ العَمَىٰ لَلَهِ ولِلرَّاسُولِ ولينوىالعُهِي وَالْسُلِيكِينِ وابني السّينيل - (القرآن)

مشيخ معنق فرماتي مي -

من كاعكم يدي كرده عام ملا فول كر في ال يس المن وهيم منه ے - اوراس کی توبت حضورا قدس صعفے اللہ تعالیٰ علیہ والم کے فقع (اشعة اللعات جس من الههم)

مرفاة شرعات وهيري -حكه ان يكون لكافة ق کا حکم ہے کہ وہ عام سلاؤں کے المسلمين كله

قرآن جيدي أمخوي سورة الانفال، ب - انفال نفل كاجع ب جس كم معنى

الفنيت كم بن - اسى سوره يس ب-

ا کے فرایے فینمتوں کے الک الشراور تُلَالًا نُعَالُ لِلَّهِ يَ

وَ لِلْأَرْسُولِ

تغیر مظری میں ہے۔

رسول بن -

ٱلانفال يعنى الغناشع والنفل الغنعرك نها من فضل اللَّهِ و

اس سے مان برملائے کر اموال فنیت دہ ہی جوجا دے بورمامل ہوئے من مورة انفال ك شاب نزول مرع كر مح بدرك بعدما برين مما برا موال عنبت ر تدم وب وستورك مطابق أوث رب اوراس السلمس بام المحف كك ال رانفال م از دل موا۔ اور حفور نے انہیں فنیت کے مال کے احکام سنانے اور اب دمت مبارک سے سب کو مال عنبت تعتب فرایا۔ تفيرز طبي بي صورت عاده بن ما مت في كما .

منينا معشى اصحاب مبدي فنزلت حين اختلفنا في النفل وسأع فيداختك فنا فنزعدالله من ابيدينا وحعلدالى الرسول نعشمه وسول الله صلى الله عليد وسلم ( ترلي)

فرك ا ورا صول كا في كى دوروايات النان ناخ ولا الما كان كونسا والماكات كان الماكات ولا الماكات كانود

ائى بنيادى كابور كم مندر ما سے بھى نابدى . آئے اصول كانى كى أيك روايت ديكھے أكرهم بدروا مجى اس تنافرس لان كنى به كوندك زقم فى بنيل وراحادث فدك كوميد بن اسلام فى ك تحت لا تي بي

فدك المجورفاص ومول الشرصلى الشدتعا ليطعيرونم كاتما - يونكه اسع مرف رسول الشمل السطارة

ا ورا سرالمومنین علی ہی نے فتح کیا تھا۔جن کے م او کوئی اور بنیں تھا۔ تواسس کانام تی تہیں

مومكنا \_\_\_\_ بكداس كانام

صلى الله عليه وسلمرخاصة لاند فتحها واميرالمؤسنين لعيكن معهما احدفزال ره سدا سعدالفی ولندمها اسم

الانغال عله

كانت فدك برسول لله

اس روایت کے کل مفہم سے مہیں یہاں بحث مقصود نہیں ۔ اور نہیں اس بات

ف كرنى م كرم من را قدي مسيد الشرعليه ولم ا در حضرت على منى الشرطة مرف أب المن واحد الدراكر كئے تھے تو آب رات كم مراو كوئى تيرابعى تھا يا بنيس ؟ \_\_\_\_\_\_ ، ميں اس روايت كى مرف يہ ال فرف كرن ميراوكوئى تيرابعى تھا يا بنيس ؟ \_\_\_\_\_ ، ميں اس روايت كى مرف يہ ال فرف كرن م ذرك اصول كا فى كاس روايت كے بموجب فى بنيس انفال ہے ۔ ملا اگر م ذرك كوا نفال ہى ان ليتے ہيں - تو خو دانفال كى تعريف اور حكم اسى اصول كا فى من جو كھے با يا جا اسى كے مطابق توسيدنا صديق اكرا دران كے بعد تمام خلفائے من جو كھے با يا جا اسى كے مطابق توسيدنا صديق اكرا دران كے بعد تمام خلفائے مندين نے ذرك كے باب يس على كيا - بهر تجلا انقلا ت كس بات كا ؟ \_\_\_\_ خصب على المراح كرات كہاں يا راكيا ؟ يہے انفال كى ريف اور من كرات كہاں يا راكيا ؟ يہے انفال كى ريف اور من كرات كہاں يا راكيا ؟ يہے انفال كى ريف اور من كرات كہاں يا راكيا ؟ يہے انفال كى ريف اور من كرات كرات كہاں يا راكيا ؟ يہے انفال كى ريف اور من كرف ہے ۔

فرایا انفال دو ہو اے جولئکرکٹی کے ذریعہ نہ مامل کیا جائے ، یا ڈیمن جنگ سے ملح کرتے ہوئٹ کوئی وم حکومت اسلام کو کو از خود دے ، یا وہ زمین جولا دارث فیراً با د از خود دے ، یا دہ زمین جولا دارث فیراً با د جل اگن ہو ، یا دریا دُن یا ہوں کہ ادیال ہوں اللّہ ملل میں کا نفال دسول اللّہ ملل اللّہ میں کا اللّہ ہو وہ اس کا مالک ہوگا ۔۔۔۔۔ اللّہ علیہ دیم کے لئے ہے ۔ اور حضور کے بعد جو امام اور فلیفہ ہو وہ اس کا مالک ہوگا ۔۔۔۔۔ اللّٰہ علیہ عابے تعرف کرے ۔۔

قال اله نفال مالد يوجف البريد فوم البريد فوم المحوا وقوم اعطوا بايدهم المحوا وقوم اعطوا بايدهم الرض خربت اوبطون الديد فهولوسول الله صلى المدوهو الله تعالى عليد وسلم وهو المام بعدة يضعد حيث المام بعدة يضعد عيث المام بعدة يضعد

انے پختر ثبوت کے بعداس نے مین مخالف اس روایت کومجی پڑھئے۔ اوراس سلمیں خو دابنی ہم ایمانی و درایت سے فیصلہ ان گئے'۔ فروع کا فی میں ہے ۔ امرالمونئین علی رضی اللّٰدعنہ نے ایک خطبہ میں فرایا ۔ مجھے معلوم ہے کہ مجھ سے بہلے خلفا ونے دیدہ و دانستہ رمول اللّٰرمسے اللّٰہ علیہ دلم کا خلاف کیا۔ عہد تو گڑا۔ اور منت کو بدلا۔ اگر میں ان احکام کے

جور فرا ا دورون اورصور کے زانے میں جس طرح احکام مے اس طرح كردول أو مرات كر مج سے الك بوجائے كا- يها ل ك كري اكلا مہ جا وُں گا ۔ یا کھوں سے سے میسے مراہ رہ جا بن گے و اس كے بعداس دوایت بس وہا حكام شاركرائے گے بس جو ا بروائے خلفائ المشت برل ميض في - الني يس كا ايك سُل اسك ندك بي ب -اس كى بى قرايا-ماکریں فدک فا ملے وارٹول کو دے دیا تولوگ مجر سے منفسر ق بوطقه على كال يب كراميرالمونين على رضى الشرعذ في احت دورخلا فت مي مي ان الم كورسيون كے خال كى دوسے خلفائے تلئے نے فلا فسنت برى برل دانے ك درست نه قرائ - اورجول کے توں برقرار رکھے ۔ حق کر باغ فدک کا سندھی ا كيا-اورحفرت معدن اكبروى الشرعذف اس بارسيس جوفيصله كياتها ، مولاك ا على مرفعى في اس كوبرة رادر كها -اب حصرات شيعه خود تبايش كرحمنرت على في ال باغ فدك كملدلم سيول كة تام با وَرس اعتراضات كا جواب شاه ك محدث واوی نے تحفہ اثنا عشریہ کے باب دہم کے اندر (باب دہم درمطاعن فلفا، ا بادموی، ترموی ا درجود موی طمن کے جابات کی سکل میں نمایت تفعیل سے د - الى و دن تعميل كے اس كاملالدكرى -مسك فدك كملسلين موانق و خالف وستياب كاخذ كى روتني مين برام انصاف بسندتاري بأماني اس بتير بربهو بخ كاكر معنرات فلفائ تلته رمني اللهم کے عنا دیس نخالفین نے اس بات کوئمی اینا خاص عنوان بنا لمسے ۔ اور کا وم ا كو بتكر باكر مقدس امماب كى شان مي كستاخى كرك اين الحال المصرياه كفير ورنه ندک کامسند سرے سے کوئی مسئدی نہ تھا۔ ا ملای مآخذ ومعیا درسے

مورا قدم السط الدولي ولم كا فرك كم سلامي وميت كرنا أبت ي منهي الم ورسول اكرم مسلف الشرطية ولم كاحديث اكرمسيد امدين اكبران كا شرادى كرمنات ى تداك فرال برداريتى كواينصب شال باب ك صريث مبارك سناكرا ينا دين ، اداکرتے ہی نہ یک ایما ہونجاتے ہیں ۔ ا دراس صریت برعمل کرتے ہوئے ابنوں نے ن ما حزا دی ام المومنین ما نشه کومی تومیراث نبس دی - محراس کو کما کمیس کے ۔۔ رض فدک کامعالم منجله مزار إمها كل خلافت كے ایک مسئلہ تھا۔ جس میں قرآن دفعد المابق على كياكيا - إلى عناد في است فقد بناليا تويدا ن كاعل مع مد م نوری نشاند دسگ بانگ ی زند ا درا حید جرم فامیتِ ملگ ہی بود

ك مرسابن شام ٢٠٠٥ من ٢٥٢ عليال حد (اددو) من ١١٠ ه الماء الله عد توحد قراران جه اساده ۱۲

مله نما دي دري واردو مطبوه كواي . 41.4.10 الله رقاه ، جريم ، ص : ١١٦٠ الله اصول کانی ، ص: ۱۳۱۵

יים י ישיי

كله فروناكاني . كما كاردمنه . من ، ٢٩ ،

کے معم البلدان الفظ فری جری اص ماء الله فا وی عزیزی اشاه عدالعزیز محداث ال

ع مشكرة العاج ، ص ، ٢٥١ الله مشكرة العاع ، ص ، ٢٥٧ ،

هي اشعة اللما مسيخ مدالحق محدث دبوي ص ، ١٢٨، اسى المول عنه ، ج ۲ ، ص ، ۲۸ ،

له مشكوة المعاج ، ص: ٥٥٠،

ع مع مع م ١٩١٠ م ١١١٠ ۵ معی مخاری ۱۶،۲،۵،۵،۵، محیمسلم

69. : 00 177

ك اشد الليا ، جرم اس ، ١٥٨ ،

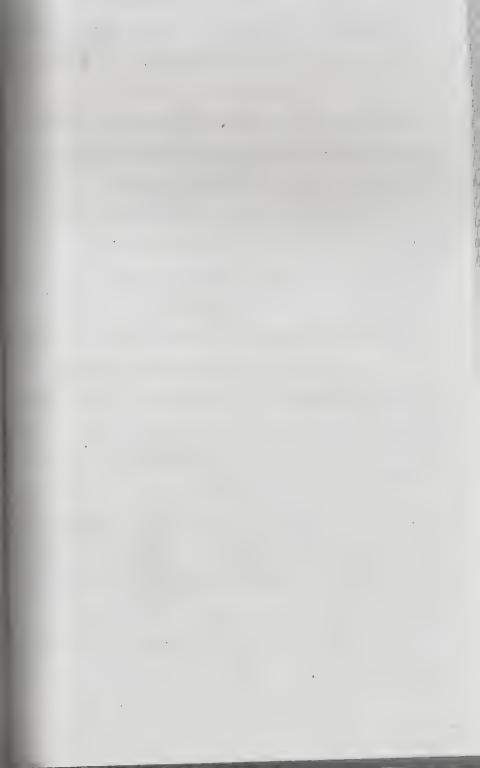



كم كورم اور درمز منوره كى قديم دجديد خابراه ك قريب بحفدا ورفدين اى بستيال معیں۔ رسول اکرم ملی استعلید دلم عج وداع سے والی کے موقع برجحفدا ور غذیر خم کے مقام سے گزرے تھے۔ برتی عذرتم برا جرسے دس کو بیٹر دورتھی ۔ اس زمانے میں وبال بوخراعدا وربوكنام ك وك ربق في سلط ع دواع كوي برومول كم مل الشرطية ولم ف وإل قا فله عاج من خطبه ديا وا وراو كون سے يوجها . آلسَتُ أَدُن بِكُورِ مِنَ أَنْفُسِكُمْ - كياس تهادے نفوس ( تها ري حا ون) رغم سے اولی نہیں موں ۔ وگوں فے جواب دیا ۔ بی کیوں نہیں ،آپ صرورا ولی ہی مْرِالا - فَهَنْ كُنْتُ مَوُلاته فَعِلَى مُولاته - توجى كايس مولا بول على اس كمولا ہیں ۔ اس وا قورسے شیعر حضرات یہ استدلال کرتے ہیں کہ یہ درا مل حضرت علی رمنی الشُّرعنه كي المامت وخلافت كا اعلان تحا - اب سوال يرسيدا مِوَّا الْحِكَة أكَّر برا علا ن می اطلان خلافت علی مقا توخو دحصرت علی نے اپنے اس حق کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ فدرخ کے اس خطبہ بنوی کے اسباب و وجوہ پرنظر کرنے سے بتہ چلتا ہے کاس وا قعه سے کچھ دنوں پہلے حضور سرور عالم صلی الشدعلیہ و کم نے محابر کی ایک جماعت کو مین میں حضرت علی مرتعنی رمنی الشرعنے کے ساتھ متعین فرمایا تھا۔ وہ جاعت جب مین تصدوث كراً في تواس جاعت كعيض اكا برصحابه ثلاً حصرت بريده المي ، ا ورحفرت فالدبن الوليد وغيره رمني الشرعنهم في حضور الورصل الشرعلية ولم كے ياس حضرت على مرتعنی رضی الشرعنه کی چندشکا بات بے جا رکھیں حصنورا نورصی الشدمليدولم فيان حصرات كومصلحنا الك الك جواب دے كرخا موش نہيں فرمايا - ملكم موقع مناسب دیکھ کر کرمعظم سے او شتے مونے مجمع محابریں حضرت علی مرتعنیٰ سے بایں الفاظ اپنے تعلق و داد دمجبت کا المهار فرایا کر پہلے توگوں سے جمع کرکے سوال کیا۔ یا معشر المسلمین الست اولی بکھرمن انفنسکمر قانوا بالی ا قال من کنت مولای فعلی مولای الله مروال من والای

ا مصلانو اکیا میں تمہیں اپنی جانوں سے زیادہ دوست نہیں موں رسنے جواب دیا - بھٹک آب ہیں - فرایا جس کا میں مولا موں علی اس سے مولا ہیں اے استدودست رکھ اسے جوعلی کو دوست رکھ - اور اسے دشمن رکھ ، جو امنیں دُمن مرکھ ، جو امنیں دُمن مرکھ ہے ۔

اس طرح اینے اس خطبہ مبارکہ کے ذریعہ رسول اکرم مل السرطليہ كم نے تمام ملا نول کے این حضرت علی رمنی الدعذ سے عبت کو واجب قرار دے دیا بمن سے لوٹ كرجند شكايات بع جاكرف والع جندمحا بركوحفو والرسي يات فرمات تويراميت مز موتی بر مخصوص انداز میں خطبہ کے دریعہ مولی - ان الفاظ مبارکہ کوخلافت بلافعل کی دلیل بنانا زلنوی احبارے درست ہے نکسی اور لحاظ سے ، اگر مَنْ كُنْتُ مَوْلاً ٥ فَعِلَى مَتَوُلاً كَا كُو ولايت وا ما مت كرى كے معنیٰ میں بغرض محال مان بھی لیں توكيا ، س ا بت نہیں ہوتا کہ رسول اکرم صلی استریکی دلم جس زیا نہیں ایجی حیات ظاہری ہی ہیں بعینه اسی زمانے میں حضرت علی مرتفیٰ بھی مسندخلافت برتمکن میں کیا بک و قت د وتصرف جمع موسكمات، كيونكرخطة ساركهي حضور كيدك ولابت كا ذكرنبس مالانكر حفنورا تدس ملى الشرطلير ولم ك حيات كا سرى مين حعزت اميركي شركت امارت كوجس طرح مسلمان المكن مجتمع بس شيعو ل كالجي يبي خيال م البقه حضو را فو مالي مد عليه ولم ك محبت كے ما تھ ما تھ حضرت على مرضىٰ سے محبت ركھنے ميں كو كى استماليہيں ، ا بونیم نے حمن متنیٰ برجسن السبط رحنی الدعنهاسے روایت کی کر ان سے ایک روز وها كما كدكما حديث مَنْ كُنْتُ مَنُولاً لا خلانت على رنض ہے؟ زما يا .الْوَعْمِر فدا مسلے استروا کم کی اس سے مرا دخلافت ہوتی تو مزوری تماکر حصنو را سے خوب

دامنی فراتے تاکرسب لمان مجولیں کی کر کے حضور سب سے نصح اور می کفتگو فرانے والے منے والے مقد اگراس سے مرا دخلا فت می تو بیٹ وہ یوں فراتے ۔ نیا تبھا الناس ھندا والی احدی والقا تُعرعلیک دیودی فاسمعوا واطبعوا ۔

می فدیرا و رخینی صاحب ای شید قوم کے نز دیک یوم فدیرایک عیدے - اسے مع فدیرا و رخینی صاحب ای روگ گویا علان فلا ذت مرتضوی بلانعل کا دن فیال کرتے ہیں . امتدا در ما مذخ ان کے خیالات ا در مزعوات کوا در کچنته بنا دباہے .
فیر کے عنوان بریہ وگ نها پت مذہابت سے گفتگو کرتے ہیں ۔ ہیں اس سلسلہ ہیں فام دنیا کے شیعیت سے قبلی نظر بہاں آب کو پہلے بنا ب فینی صاحب سے ملا تا ہوں وہ کہتے ہیں ۔

لے تحف اٹناعشریر ، شا دعبدالعزیز محدث دہوی ، دارد د) ص: ۲۲۲ ، ۲۲۲ ،

عد مذركا روز وه روز ب حب بين اكرم مل الشرطية ولم ف محرمت ك ذمه وارئ سين ومن و من ورئيل كانور من و من ورئيل من الشرطية ولم المعن و من ورئيل من المعن و المعن و من ورئيل من المعن و الم

حصرات خلفائے اللہ صنی اللہ عنہ کی خلافت علی منہاج البنوہ ، خلافت واسٹ الدرسول اکرم صبے اللہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والے نظام اسلامی کاعلی دھائج منا جھے خودشا دع طیالسلام نے قیا مت تک کے لئے دلیل شرعی قرار دیا .گرجناب خینی صاحب نے اپنی وصیت میں ان محترات کو معا ذائد نواشات تقسا نیہ کاشکار ، بغیر سے منح ون اور ان کی خلافت کو لموکیت اورشہنشا مہت وغیرہ کھا ہے ۔ بغیر سے منح ون اور ان کی خلافت کو لموکیت اورشہنشا مہت وغیرہ کھا ہے ۔ استداریس ہی صلمان اور اسلام لوگوں کی خواشات نعنیا نیہ کا شکار موگئے ہے تام مشکل ت جن سے ہم آج دوجا دمیں ان موشھر ہی نفسا نی خواشات ہے ہوئے ۔ وہ عکومت جی کہ مشکل سے ہیں ۔ بہیراسلام کی رحملت کے بعد ہی خواشات می کومت جی کی تشکیل سے مانع ہوئے ۔ وہ عکومت جو اسلام جا میٹا ہے ، وہ حاکم جس کی تعیین کا حشکم میرا وند تبا دک و تعالے نے فرایا تھا اور جس کورسول اکرم نے معین فرادیا نی مانع نہ ہوتے اور وہ نظام بروئے کا راتا ، حکومت تما ان خرموت اور وہ نظام بروئے کا راتا ، حکومت تما میکومت تما میں وگ مانع نہ ہوتے اور وہ نظام بروئے کا راتا ، حکومت

اله المبلئة توصيد، فم الران اج ، اشاره ۵ اس الخرا ع الكحكة مَذَ أله شكة ميت اللميني ، ص ، ١٣١ مكومتِ بِسلاى موتى ينتخب بونے والا ماكم منصوص مِنَ الشَّدماكم مِوتا - أمسس وقت لوگ مجھنے کہ إسلام كياہے ا وركسلامى حكومت كاكيا مطلب ہے ؟ ليكن ا فوس إ رسول ملم ك بدعوام كواس جيز اعمرون كردياليا ،جس كابينبر نے مکم دیا تھا۔ اور برانخاف ان کے زمانے تک محدود نہیں رہا۔ بلکہ ان وگوں نے زمین فرایم کر دی که آخ تک اِسلای مکومت تشکیل نہ باسکے حضرت امیرطلبه السلام اس بنیا دی د شوا ری میں بنیلا ہو گئے جوان لوگوں نے کھڑی کی تھی ، ا درآپ کے بعد تو مکومت مکل لور برائی اسلامی صورت سے فارج موکر اوکیت اور شا منشامیت میں بدیل موگئ - خود اسلام کو ، رسول فدا صلع کے بعد جنر ر د ز کے علادہ جبکہ امرا لمومنین سلام المدیولير دالم تے . اسلامی مکومت کی شکل دیکھنا نصیب ند ہوئی ۔ وہ مفصر ما دوریمی مشکل سے مرا موا جنگ جل کی مشکلات ،صفین کی مشکلات ، جنگ خوا رہے (بروا) كى مشكلات ، مشكلات بى مشكلات ، كيرجى بهى چندروز جن مين حضرت ا مرسلام الشعليد نے حکومت کی . اے حکومتی روگرام معین و مقرد کر دیئے۔ بی چندروزملا نول کے لئے ، اسلام کے لئے ایک دوس عبرت بن گئے۔ اگر دوگوں نے موقع دیا ہم ناکہ اسلای مؤست اورا سام کی بنا میں مکومت قام مو ـ نوگ اسلای مکومت کی ناه پس زندگی بسرگری توبه تمام شکلات بيش نه آيس مارين معيت جواسلام بر دارد مونى ايم معزت المركلام الشرعليرس مكومت ملب كرائ ملف كى معيت م آب كى عزاكر بلك عواسه بالارتى - اميرالومنين با وراسلام بريمين والى معيبت اس معيبت سے إلا ترب وستدانشردا رسلام الشرعلد يروار د موی ۔ تام معبتوں میں سب سے بڑی معبت یہ ہے کہ دیگا ں کو موقع بنیں د باگراکه و محد سکس اسلام کے بکتے ہیں ؟ اسلام آج بی ما لت ابها میں زندگی سرکر د اے اب بی سمے ۔ آج وگ نہیں جانے کہ اسل م کاملاب

## کی ہے ، بیسلامی مکومت کیا چزہے ؟ بیسلام کیار نا جا ہتاہے ؟ بیسلام کے محدمتی منعد بد کیا ہیں ؟ الله

غربرا وربعی صمون آرایی ایم توجید کی ساتوی جدی جو تماشاره، مربیل و رانگاره برشمل به اس شاره کا داریر (شدره) ا م جینی وارث فدیر کے منوان سے کھا گیلے بعنمون ك ابتدار سورة تصعى كي أيت بره سے كى كئے ہے . مير تبايا كيا ہے كر جود و مؤسّال قبل ١١رذى الجيمنات بارئ اللام كاعلم دن ، أفرى ع سے وابسى برمدان فدير یس دورخم بنوت کاعظیم ترین اجتماع ، اکال دین ، اتهام نعمت ، اور رمنایت فدا وند متعال کی نوش خبری ، عالم کفر والوا د کی با دسی ، اسلامی حکومت کی اسیس کما دن ۔۔ ا كم لا كديوبس بزار نبوت ورسالت كومواج كمال عامل بوكني . كي كي الم وسم كا فاتم موا - ا وركي كي ظالم و تمكر انون عرت بن كي . (م : ٥ مفساً) اس کے بدسورہ نورکی ایت نبرہ ۵ ۔ معزت حتی رتبت کی رمالت کے۲۲سالہ وورکی میل ، فدیر کابد کران بابان ، آفاب کی تازت سے نے ہوتے جرے ماہو کے ماتھوں پرنسسندی وندیں ،ایک میرحمول کیفیت سے د دچا وسلان ،ایسے میں جرال المي بنام حندام ما توز مل ، يَا يُعَاالِرُسُولُ بَلِغُ مَا ٱمنُولَ إِلَيْتَ مِنْ كَيْتَ (الآيْهِ ١ أَرُه ، أَنْ میعن اے ہا رے دیول جو کھ آب برخداک جانب سے تا نل کیا جا جا کہے۔ وكول كم يهونيا ديجة ١٠ وراكرايسا شكيا توكو اكون كاررمالت بي انجام

وا تعد فدير كا ما خذيبي قراف آيت ہے جومولائے متقيال على بن ابي طاب كى

م افٹینی کے اعلان کاسبب بنی اس اعلان کے ذریعہ خدا وزرطالم نے رسول اسلام کی مانٹینی کے مومنوع کومعین کردیا کے

مثیمی تفاسیری روسے آیت آئیو مراککنٹ کگفرو نینکٹر۔ الآیہ ، آبت ندیم میں تفاسیری روسے آیت آئیو مراککنٹ کگفرو نینکٹر۔ الآیہ ، آبت ندیم میں اپنی حکمہ پرنصب کے ان کا دلایت کا اعلان کیا توجیل آئیو مراککنٹ نگٹروئینگٹر لیکنا ذل ہوئے۔ اس کے اندرمدیث فدیر پرانجنا۔ مرتعنی مطری کا مضمون کئی قسطوں میں چھیا ہے ۔ اس کے اندرمدیث فدیر پرانجنا۔ کا بیتان قابی دید ہے۔

رسورة ما كره كى دوسرى آيات واقعة فدير المستعلق بين الرّحة خوداقعة فدير العاديث كر من خود واقعة فدير العاديث كريك، فدير العاديث كريك، كين اس واقعد من من الماره بين حواكيس واد ومول بي - ان مين الكراس واقعد من المناقب من الكراس والمناقب من المين الكراس والمناقب من المناقب المناقب

له مبلاتورایان ج، شاره مه م، نا ده مه عبد توحدایان ج د شاره م ، م ۱۲۱ سله کسی عبید خیان ج د شاره م ، م ۱۲۱ سله کسی عبید خیان به کرانی بات آبت کرنے کے بوش میں برجی خیال ندکیالا ا آیت کا بقیر حصد به ادی بول کھو نے کے لئے کا فی ہے - مزیر بر ہمت کہ تمام سنیول م زود کی بھی پوری مورد ما کدہ سب سے آخو میں نا ذل ہونے والی سورہ ہے - آیت کا کما بقیر حصد یہ ہے ۔ وَاللّٰهُ يَعْمِعُ مِنَ النَّاسِ اِنَّ اللّٰهُ لَا يَهُدِي اُلْفَافُ مِنَ النَّاسِ اِنَ اللّٰهُ لَا يَهُدِي اُلْفَافُ مَرَ اللّٰهُ لَا يَهُدِي اُلْفَافُ مَرَ

آئے رسول ہونجا دیجے جوآ آ ماگیا آپ کی طرف آپ کے برور دگار کی جانب ، اور اگر آپ نے ایسا ذکیا ترضیں ہونجا یا آپ نے اسٹرتعالیٰ کا بیغام اور اشرتعالے بجائے گا آپ کولوگوں کے شرسے ، یقیناً اسٹرتعالیٰ مرایت نہیں دیتا کا فردں کی توم کا ہے اس کی بلیخ کر دو۔ اور اگر تم نے اس کی بلیخ نہیں کی توگویا تم نے تو کے

سے درمانت المئی کی بلیخ نہیں کی ۔ اس آ بت کا مغہوم اتنا ہی شدیدا ور

مندہ ، جننا حدیث مین مات و کئے کی بیٹ ایما می خرمی مات

می مند تر ہے ، جننا حدیث مین مات و کئے کی بیٹ ایما می خرمی ہے ، کم

مرضوع اتنا ہی ایم ہے کہ اگر سپنیر نے اس کی بلیخ نہیں کی تو گویا کا دِ

دسا ت ہی انجام نہیں دیا ہے

دسا ت ہی انجام نہیں دیا ہے

میون آ فرینی کی ہے ۔

میون آ فرینی کی ہے ۔

میرن آ کی کو کہ اگر می کہ اگر میں کہ کا ایم کر در ہی ہے

میرن آ کی کو کہ او تھ گر دائے میں الکے میں کہ دین کے کا مل ہونے

کر اس دن کوئی وا تھ گر در اہے ، جو اتنا ایم ہے کہ دین کے کا مل ہونے

بوگاہے۔اے مغربہ کھنے رقمادے برود دکاری طرف سے نازل ہوا

اورانسانب بن فرخداکی طرف سے اتمام نعت کا مبب بن گیاہے جب الم فروند بر موسفے سے اسلام در حقیقت اسلام ہے اور فدااس دین کور المام اسلام ہی بنا الم الم الم الم الم ہی بنا ہے ۔ اور اگروہ نہ ہوتوا سلام السلام ہی بنا ہوئے ہیں گارہ ہے ۔ اسی ناربر شرب کے ایس کا لیب ولہد بنا آباہے کہ یہ واقع کننا اہم ہے ۔ اسی ناربر شرب اس سے کستدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ موضوع جودین کی تکو اور اتمام نعت کا سب بنا ، اور جواگر واقع نہ ہوتا تو اسلام وراصل الله اور اتمام نعت کا سب بنا ، اور جواگر واقع نم ہوتا تو اسلام وراصل الله موضوع ہے ہیں کہ وہ کول میں نہ رہا۔ وہ کی تھا ہیں کہ وہ کول موضوع ہے ہیں کہ وہ کول میں دراسی سا سے ملا وہ بر اس کے ملا وہ بر است کی تا میکرتی ہیں کہ رہا ہی ہوضوع الم مرد اس کے ملا وہ بر اس بات کی تا میکرتی ہیں کہ رہا ہی ہوضوع الم مرد ایس بات کی تا میکرتی ہیں کہ رہا ہی ہوضوع الم مرد اس کے مقادہ بردا ہوں تا دل مولئے ہیں کہ رہا ہی ہوسوع الم مرد اس کے مقادہ بردا ہوں تا دل مولئے ہیں کہ درا ہی تا ہوں ہوں ہوں ہے ہا ہے ہا

توليخ ان يم يد مي ملان رود من المران ، ج د ، شاره ۱ ، من ، ١٥٠ من ، ١٥٠ مل



مُنتُ

شرعت میں بعض ایسے کام مجی ہیں جن کی پہنے اجازت تھی ۔بعد میں شارع طا فی ایمنیں سرام قرار دے دیا ۔ اپنی میں سے ایک متعد مجی ہے ۔ میخ سلم میں حضرت میں میں میرانشدا در سمہ بن اکورع رضی الشرعنها وا دی ہیں کہ دسول سے اشد ملہ وہم ایک میں ایک ایسامنا دی ہیں اجس نے اجا نیت متعد کا اطلان کیا لمہ میواجس نے اجا نیت متعد کا اطلان کیا لمہ میوان ہے میرے بخاری کا ایک منوان ہے

فعلی وسول الله صلی الله علید وسلم عن نکاح المتعد اخیراً که وسول الله صلی الله علید وسلم عن نکاح المتعد اخیراً که وسول الله ملی الله والم نه المرا الله والله والل

ا ندكان مع دسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا يعا الناس انى قدكنت ا ذنت لكم فى الاستمسّاع من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامتر ككه

و ورسول الله صلى الله والم كرم الم عقم - توحضور في ارشاد فرايا -اب وكر الله بيك لله

الم مع خارى ۱۲ ، من ۱۲۲، من ۱۲۲، من ۱۲۲، من

م مع م ج ۱ ، ص : ۲۵ م م م م م م م ۲ ، ص ، ۲۵ م تعاسط نے اسے قیامت کے سے حسرام کردیا ہے۔ ﴿ علام فِسطلانی شرح بخاری ہیں رفم طراز ہیں ۔ مُدر کسلام ہیں شعد ، معنطرے سے اس طرح جا گزیما جیسے مرداد کھانا ، مجر اسے حرام قرار دے دیاگیا سلے

اشیوں کے نز دیک ان کے اور کئی مفنوص احمال کی لمرح متعر متعدا ورسید می به در به زمرت و مت مزدرت ما زیکر ما د ت ب خِيائجِيسْيى محدَّمين مين الكليني ، الكافي الصدوق (من لا محضروالغييه) اللومي رتبذیب الاحکام) العالمی د ورماً للشیعی اور الکاشا نی نے الوانی میں جوازمتوم فضائل متعدیرا بنی ببت ساری روایتی نئی بس - مدمزاراستغفارکه ان کی تغییر وسول الشرصلي الشرعلية ولم ك ذات سے منسوب كركے يرر وايت تعكى موتى ب من تستع موة فدرجته كدرجة الحسين ومن تمتع مرتين فدرجتك درجتالحس ومن تمتع ثلث موات فدرجته كددجةعلى ومن تستعاديع صوابت فندرجتر كددحتم كمك تجس نے ایک بارمتعد کیا۔ وہ ا مام حسین کا درم مائے گا۔ جس نے دوبارتعہ كيا وه امام حسن كا درجه حاصل كريد كا و اورجة من بارمتعه كريد ومحفرت على كا د رجه بائد كا - ا ورجوما ر د نع متعد كرسه وه مرا د رجر باشد كا " دورما مرکے مسلم شیعدا مام جناب خیبی صاحب نے بھی متعرکے بارے میں ابنی خیالات کو مذہب شیعر کا قانون کھاسے ، جوان حصرات کی قدم کا بول ہی ہے۔ زاندورت سےمتعرکے مارے میں جمینی صاحب لکھتے ہیں۔

تنانسيه ورت مصمعه كرنا جائز ب كر مالكرامت اخصومًا جكه وم شهور بيشه ور ذا نيرور تون من سے بو-ا دراگراس سے متدرے تو ماسے کراہے برکاری ع اس بشر سے دو کے اللہ ا منوں نے متعد کے ملسد میں مزیر تشریح کمی تھی ہے ۔ جسکی دوسے ایک ات ما مک ون اس سے اقل قلیل مدت کے لئے متعرک المی جا زنہے کا معوں میں بوت مقد کے طور پر فروع کا فی ک یہ د وایت مجی بیش کی ماتی ہے۔ أمام جعفرها وق بيان كرتي بين وايك ورت حضرت عرد منى المدعن كياس أن كرس في الكيام ، مع يك يكي - النول في رج كا عكم فرايا - صرت على رمنى الشريمة كو خرجو في - النول في عورت سے إو بھا تو في كس طرح زناكيا ہے - اس ف كما يس جنگل يس مى ، مجھ شدت كى ياس لكى يس نے ایک دہاتی سے یاتی مانگا۔ اس نے انکارکیا ورکیاکس کس ا پنے نفس پراختیار دوں ۔ جب مجھے براس نے مجبور کیا تو میں نے منظور كرليا -اس نے بان بايا ورمير عالة برائ كى - يرسنكر معزت على فرايا - تَذُويَجُ وَرَبِ الكَعْبَدَ. دب كعبر كاتم ير تونكار صع عله الحديثُه كم بم ملمانا بن ابل سنت ستدالا دلين والأخرين صلى الشرعليه ولم، مولاعلى كرم الشد وخبه اورا مام جعفر وامام باقر رصى الشرعنها كي ذوات مقدسه كي مانب بدا وراس مبيى تام روايات كانسبت ان كاتوبن محصة بن -اوراس بدرین نعل کو سے اسدنے موام قرار دے دیاہے اسلای وقرآن نظام عفت و اصان كے خلاف ب حالي وبركاري قرار ديتے ہيں۔

ک تمریالاسیله، امام درح الله موسوی، الحینی، ج ۲ ، من ، ۲۹۲، گل ، ۲۹۰، مل ، ۱۹۰، مل ،

ا یران کے منبی نظام حکومت کی جانب سے وفاق علما ميسيعدا درمتور متعه کو قانونی درمبر دینے جانے کا اعلان ، وہاں کے یا راسنٹ اسپیکر جا ب رسنجانی ماحب نے توبہت بعدیں کا ۔ اِس معالمين مندوياك كي شيعه محبتدين في ايك استهار كي وربعدا يضفاص عقائد واعمال کے من میں متعہ کے کا ر ثواب ہونے کا اعلان سمبر ۱۹۸۵ میں میں کردیا تھا مس برارہ ا تناعشری محتدین کی تعدلی ہے ۔ ا قتباس بھسماریہ ہے۔ بیشتع دستد، کسی سید موسن ا ورمومنه کا کی رقم یاکسی شے کے معا دونہ پر، كه وتت بازباده وقت برخفه خاص مبنى تعلق ما عركم المين أواب ع • مکیونکر متعرے نے گا ہوں کا صرورت ہے مذاس میں طلاق ہو ل ہے ، نہ نان نعفه مولمے - محقوق زوجیت کی طرح ایم وارث بو قدے ۔ س مرف ندسی طور پر تواب کی بنت سے کیا جا ماہے: متعد كى دوسيس بيس -(۱) انفرادی متعد دکنواره یا غرکنواره کومن کسی کنواری یا غرشو سردالی مطلقها تنا زعم) مومنرے جب جاہے معالمد کرے ، انفرادی طور پرمتد کرے آواب - حالك الم دا) اجماعی متعه اکنوادے مومنین باغرکنوا رے مومنین ، صرف با کھرمومنہ سے جب جاہل معالمہ کرکے ، کھ وقت یا زیادہ وقت کے لئے ا جماع التح كركية بن كريباجماعي ثواب كاباعث بوكار وبالبلغة ، جامع ، الكاني ا اس مم کامنسی ہے اِعدالی شیعوں کے نز دیک اگراتی بڑی عبا دت ہے تہ بعر بھلا کو ن سی ہوگا جو خو د کوا ما مول ا در رسول کے درجہ پر بہاں بہونجا فالے گا المرفروع لا في بس ب كرا

له استهار دُفاق ملائد شيعة ، كرامي باكستان ، محرم ١٩ مرمم را ١٩٠٥م مرافياء ،

ملی بن تعلین نای ایک شخص نے امام موسیٰ کا نام سے متعد کے بارے میل مار آ مانکی ۔ توانہوں نے فرایا ۔ تہیں متعد کی کیا مز درت ہے بہیں توا تدینے اس سے بے نیا ذکیلہ ہے تواس نے کہا میں توسستہ معلوم کرنا جا ہما تھا۔ فرایا۔ یہ بات معزب علی کاب میں تحریر ہے " لے

گریارد! امام موسی کاظم نے مل بن تعظین کو انفرادی اوراجمای برتیم کے متوت روک کرکیا اس کے حصول تواب اور لمبندی درجات کا راستہنیں بندکیا ؟ — اگریرا تنا فراکا رٹواب ہے توا مام کا اس سے منع کرنا کیامعنیٰ ؟۔ بس برحیت اموز مبالت مثیوں می کومیارک ،

العیاذباللہ: اس بخس عنوان سے قام کو مزید آلودہ کرنا مراج اور طبیعت کوسخت الگوار موراج مراج اور طبیعت کوسخت الگوار موراج میں اس المی در اللہ میں اسلامی دقراً فی عفت وبا کدامنی کی بناہ مانگ کر اجنے اور مہلان محایئوں کے حق میں اسلامی دقراً فی عفت وبا کدامنی کی دھا مکرتے ہوئے دفعیت موتا ہوں ۔ اللہم ، آئین کی دھا مکرتے ہوئے دفعیت موتا ہوں ۔ اللہم ، آئین اسکامی دیا تو آئی کا مللنے دائے میں میں دین تو تحریک شیالمیں کیا ہے



ہزارجان نلا مال فدائے نام علی علی امام من است دسم نلام عسلی، معفرت داآ گیج بخش ، ابوالحسن سیدعلی بن عنّان بجویری علیالر حرکتف الجی بس صوفیہ کسلام کے امام ومقد احصرت علی کرم اشد تعالیٰ وجہد کا ذکر فراتے ہوئے۔ کرتے ہیں۔

ا درانهی دابل اشد) میں برا در مصطفی غربی بحربلاد ، حربی نار ولا ، مقد ا ا ولیا ، واصفیار ، ابدالحس علی بن ابی طالب شیر خدا کرم الشد و جه میں .

ان کی شان جا د کا طریقت میں بڑی ار فع واعلیٰ اور بیان حقیقت میں ان کی باریک بینی بهت بلند ہے ۔ آپ کا اصول حقاتی میں فاص حصہ تھا ۔ حتی کہ جنید بنوا دی رحمۃ الله طبران کی شان میں فرانے ہیں .

مصر تھا ۔ حتی کہ جنید بنوا دی رحمۃ الله طبران کی شان میں فرانے ہیں .

راضی برهنا نے الاصول والله رعلی المرتفی رمنی المرتفائے عنہ بعنی اصول عشق وجوالک ا راضی برهنا نے الہی کے اہر اہمارے شیخ وا مام حصرت علی مرتفیٰ کوم الله تعالی وجوالک ا میں ۔ گویا صاف فریا و ہوالک المرتب ہیں کہ ما معا طات طریقت میں ہار ہے ام حصرت علی کو ، اور الله میں کہ ما معا طات طریقت میں ہار ہے ا م حصرت علی کو ، اور الله کی اس کی اور اللہ کی الله کی کا بر واشت کی کہتے ہیں ۔ اور الشیت میں علی جو فاعی ہے ہیں ۔ اور الله کی کا بر واشت کی ناہے ۔

ر دایت ہے کر ایک تفص حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ دہمہر کی فدمت میں عا مزہد کر عرض برا ہو اکر یا برالموسنین مجھے ہوایت فریا ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ اپنی شغولیت کومیدی

ا بی ایمیت کے ما فرزگانا ، اس لے کراگردہ ادلیا ما شدسے ہوئے ، توا مند کے اپنے دکسٹوں کو خواب ا ورفعا نے نہیں کرتا ۔ ادراگر دشمنِ فعا ہوئے تو دشمنانِ ما کے لیے مغم خواری و محدر دی کیوں ؟

بیسندانع ماموی اشد سے معلی میں اسد ول کو است تعالیٰ اپنے سند ول کو اس میں طرح جامے رکھامے ، جیسے حصرت موسیٰ علیالسلام نے حصرت شعب علیالسلام نے رکھامے ، جیسے حصرت موسیٰ علیالسلام نے رکھامے میں جوڑو دیا ، اور سرد فعدا کر دیا ۔ ابرامیم علیالسلام نے مراہ سے ماکرالیے دیرانے میں جوڈرا ، بہاں کوئی موت کی بہیں تھی۔ بقا دِ تھیٹی فی تی دیا ہے جس کی شان میں ارشا دیاری ہے ، اور دا کے میر دکر دیا ۔ اوران میں اپنے کومشول دیکیا درا بنا دل اپنے رب حقیقی کی جانب وط کرلیا ۔ حتی کہ ان ووؤں کی مراد دوجہا س میں پوری موئی ۔ با دجود اس کے کہ عام اپنی نامرادی کی حالت میں جوڈراگیا تھا ۔ مگر دہ اپنے سب کام اپنے دب عزد مل کے میر د کئے موٹ کے عام نے دب عزد مل

منوت كاطرف ما قديم كاذكر م كرم على بين -

تواہل طریقت مصرت شرخداکر م اللہ وجہ کی بیروی حقائی عبارات و دقائی اللہ وات میں کرتے ہیں۔ اور تجربہ علی مرات سے مامل کرنے وا ور نظارہ تقدیم منا وات میں کرتے ہیں۔ اور تجربہ علی منا وات کے مامخت ہے۔ اور بطائف کلام میں اُب کے مطال اس قدر ہیں کہ ان کی گنتی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور بطائف کلام میں اُب کے مطال اس قدر ہیں کہ ان کی گنتی نہیں ہو سکتی ہے۔

لى كشف المجوب مصرت وأماكغ بخش ابوالحن سيدعلى بجويرى على الرحمة مطبوعلا موس ١١٥١،١٥٥،

جوع فان وحقائق کا گیج گران پیقتیم فرانے مالا ہو، مدسنہ علم نبوی کا ہو، صدافت وحقائی کا گیج گران پیقتیم فرانے مالا ہو، مدسنہ علم نبوی کا اس کی ذات مالی بریکنی عظیم تہت ہے کہ انہوں نے حق کو جبا کر سالہا سال اللہ درمنی الشرعنہ میں کا ساتھ دیا۔ یہ نرکسی عب علی کا خیال ہو مکتا ہے ،ا ورز کسی مرتعیٰ کا عقیدہ ، ملکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ خلفائے اللہ کی خلافت کو خودحق مجھتے ہے۔ انہوں نے بیٹیرووں کی بعیت کی ا درمان کے مشیر دمعا دن شرک درمے ۔ انہوں نے انہوں نے انہوں کے انہا نہ کا زمان آگیا ۔

میشران جا بستدای ملساند دوبراز حبسار جسال گسلدای ملسله دا

امام تقوی اور تعتب الم مقیاں حضرت علی مرتفای کرم الله دہم اس المام تقوی اور الم بیت کے آخاا المال کا بہا نہ ترکش کر الم تینیع ، بعد انبیار روئے زمین کی مقدی مستوں کو نہ طعن نبائے اور انباایمان نزاب کرتے ہیں میں ان کے سامنے خود فرمان اللہ سے نبوت لا یا ہوں کر آنخصور اور ان کی با خدا ذریت کو ان باتوں کا خواب وخاالہ نہیں تھا۔ ال تشیع جن کے مدعی ہیں۔

زُمِرُ کُ حَقِقَتُ بِرِرُونِی فُوا یُقَ مِوئے حضرت علی مرتفیٰ دفی الله عند فرائے المنوهد کلد بین کلمتین من القال تال الله سبحا ندلکی لا تا سُوه کلد بین کلمتین من القال تالکُدُ و من لعریاس لا تا تاکید و من لعریاس علی الماضی ولا بفرج بالا تی فقد اخذ بالزهد بطرفید له میمل زیرقران کے دو کھوں میں جع ہے۔ ارشا درب العلیمن ہے۔ جو چز

تمهارے المعول سے جاتی رہے اس برا فسوس نرکر د۔ اور جو حزاللد مہیں دے اس براترا و مہیں ۔ جو عض مانے والی سے برا فسوس بنیں كرنا- اورأف والى رئيس اترانا اس في رحب سے زيركو باليا " م تم مب اس بات رمتنق بس كرسيدناعلى مرتضى اسيده فاطمهُ زمرار وضى النّد عنهامتی مرد دن ا در مقی عور تون کے سردار اور زید دورع کی علامت ہیں۔ اور زرد دراع استلاء ومعائب سے عمارت ، جساکہ الجی ا درکشف المجوب کے تتبا يس موزت مولائے كا أنات كا زا ن كردا . ا در کیا کوئی ذی شعوراس بات کو تسلیم کراہے کہ خود تو حضرت مولائے کا ثنات تعلیم تقویٰ میں یہ فرامیں۔ • جها د تقوی کالباس ہے، اور خداکی مفسوط زرہ اور محکم د صال ہے کے اور با وجوداس کے کہ وہ اسداللہ انعالب میں ۔ انہوں نے اپنے حق خلافت کو مانتے برجھتے اس کے بیئے جا دہنیں کیا ۔ نیز تقویٰ کے باب میں جنوں نے ارتما ُ زمایا • جس نے اپنے دل کو تقوی شعار بنالیا ۔ وہ مجلا یوں میں سبقت ہے گیا ۔ اور اس کاعمل باراً ورسوا - نہزاتقویٰ کوا بنانے کے دیئے فرصت کوغنیت مجموا ورحصول بت کے ہے تک اعمال کرو کے کے لئے تیک اعمال کرو کے ۔ تعدی کو اپنا و ، جومفبوط رسی محکم کے گیے مفبوط علعدا ور پنا ہ گا ہے ۔ • اے بندگان فدا جان لو کہ تقوی مفبوط تلعہے ، جبکہ برای اور گنا ، کمزور وسده اورمزلال فرے کے • تقویٰ آج ( دنیا ) کے لئے مُوحال اور حفاظت ہے اور کل (اَ خرت کے لئے) والمالات ك بيجاللاغة ، خليه تمبر ١٢٠ له بنجاليلاغة ، خطب عنر ١٢٤٠ (19. " . "

• زېر دنغوى سے منبولاتركونى قلم بنس له المصمطم زبر وتقوى مع براميدكرانهول نے اپن عرشر بعث ميں ايك لحرك الع بھی خلات حق مستکرفا موشی اختمار کی ہوگی یا دل میں کھوا درر کھ کرزیا ن سے کم ا در کتے رہے ہوں گے برآ االساکنا ان کی مدح دستانش ہے اقربین و زلیل۔ رجس كے مركب كوان كارب هجي معات ندكيدے) كوں كران كے مناتی وبالك نے انہیں دارین میں عزتوں اور کرامتوں سے مالامال کیاہے۔ اعدوعو مراران تولا! وه تعدس حصرات تو تعویٰ کے بند مینارہ ان کو تعيد جيے بسے غير شريفيا نه اورمنا نقا نه عل سے دور کامجی واسطرنہیں .اس سے کوم خو دغو رکر د تو تقوی ا درتقیہ میں نور فلت مبین نسبت ہے ۔ جواہل تقویٰ ہیں ان ہے تقیر نسوب کرنامجی برزین جرم ہے۔ جس طرح مشرق ومغرب کے دو اول کالمے نہیں ل سکتے اس طرح تقویٰ کی دوائے مقدس پر تعیہ کا واغ بہیں لگ مکتا ہے صفائے قلب ہےجن کے قدم کی مٹی میں عیوب اہل ہوا ان کو تھونہیں کے یا جن کے عقد میں علی مرتصیٰ نے اپنی شہزادی دی کی یہ شان کہ صفرت امیرالمونین عرفار دی اعظم رمنی السرعند کے عقد میں این اس شهزا دی کو دے رہے ہیں ، جو نورنگا ، فاطمہ زہرا ہیں ۔ (رمنی الشینها) مگرا ہل تسبیع ہیں کہ ان کی بدگر کی سے زبان کواکو ده کزنا به کابن عبادت بمجتے ہیں میسلمانان اہل سنت کی کما ہوں میں قریبہ یات موجودی ہے شیعوں کی گیا ہیں کھی اس کا تبوت دی ہیں۔ محسن الملك جناب مهدى على خال من جنگ جويا ديم كے متبي خاندان سے محبّد وقت تحق ا دربودیں شیعیت سے تائب مو کر تمسلان موسکے نعظے اپنی کتاب میں ك بنج البيلاغ ، كلات قداريش ١٢٤١، روایت نکاح ام کلتوم شیعه کی کتب اما دمیث ، اخبار ، نقه اور کلام پس اس گفرت سے خدکورے کہ کسی طرح اس سے انکار نہیں ہوسکتا ۔ اورایسی متوا ترخر کو کوئی جلانہیں سکتا کہ تا حیات حضرت عمرضی الشرع نام کلتوم وضی الشرع نہا ان کے نکاح میں رہیں ۔ ان سے زید بن عرضا ب ایک اور کا بدا ہوا ۔ اور حضرت عمر کی وفات کے بعد حضرت ام کلتوم کا ووسرا نکاح محد بن حبفہ لمیا رہے ہوا "اے

ا فى ، ثنا فى ، تہذب ، نز ہة ، شرائع ، مسالک ، مواعظ حسند ، مجالس المومنين ،

التالغين اورمعا بُلنواصب كح واع ملمند كم بي -

فردع کا فی میں ہے کر حضرت ا مام جعفر صادق سے مسئد دریا فت کیا گیا کہ جس مورت کا فا وند فوت مجوم اے تو وہ معدت کے ایام فا وند کے گر رپر گزارے یا جہاں شاسب خیال کرے وہاں ؟ توانہوں نے جوا با فرمایا ۔

تعتد في بيتها الحيث شاءت ان علياصلوات الله عليد لمّا

تونى عمراتى ام كلثوم فانطلق بهاانى ست كم

آبے گریں یا جہاں جاہے مدت گزادے . جب عمزت عرک وفات ہوگئ وَعفرت على ابن تہزادى ام كاثرم كوابے كر لے كئے او

وربہلوی کی ایران سلطنت میں عجاس شوری کے ایک وزید تھے ،ان کا نام مرزا مکس ملی خاں تھا۔ انہوں نے شا وایران خطفرالدین قامپار کی سریری میں ایک ماب کھی تھی جس کا نام گوازالمذرب منطفری ہے۔ اس کتاب کی مبدا ول می عہاسے می ، ایک ننایت تحقیق کے ماتھ شیعوں کی ان معترد وایات اور مللئے شیعہ کے مند جا

لے آیات بنات محسن اللک فواب مہری ملی خاں منرجگ ص : ۱۹۲۰ کے فروع کی فی ، ج ۲۰ من : ۱۹۲

بھے کئے کئے ہیں کرموزت ملی شرخداکی شرادی ام مکوم حصرت عرفار د ت کے ، يل محيس - ( رمني النرونهم) زمین میں عرق کیول بہیں ہوجاتا کا صرت عرفار ون کے نہاں ا ما التے تلق ، د کھ ، در دا د رتکلیف دا زار کی ، ت ہے کہ تغیر تھے داہے . ص نقل كرف والع المارمين مديث شيو الجتهدين ومعقبين ومتعشفين مي سعانا ال ایسا ہوگا جس نے اس عنوان پر بہوی کا کر حضرت علی کرم الندوجہ الکرم کی ذات ا ہے سے مرحم کا نشانہ نہ بنا ہوگا۔ انبی ایسی کوکس، ایسی ایسی برگوٹیاں ا درک الفاظ ان دعویداران تولانے سیدناعلی رتفنی کی تان میں بحے ہی کرسخد ا تخده انسان کا خون کول جائے۔ أيفيس ماضى قريب كعالم رباني شخالا ملام علام محد قرالدين مساوى وا كة أزات جند علول مي نقل كرا بول - فرات بن -أِس نكاح كانبوت الرئيس كى تقريبًا بركَّاب مِن موجود ہے موكبين الفاظ كرما تقوال بيت ك عقيدت كادم مرف والول في اس نكاح كا قراركيا ج مح الله تعلي ك قم ع كوني ذيل سے ذيل انسان مي البيخ متعلق أن الفاظ كو برداشت نهيل كرمكماً -جن الغاظ كوا إل ميت بى صلى التدعليه وسلم كمتعلق ال معيا بن تولا في انتمال كياس كوني مخص ان الفاظ كو ديمج كريسليم كئ بغرينس ره سكما كه اس مم كالفاظ بدترین وشمن بی منسے نکال سکتاہے۔ میں حیران ہوں کہ اللہ کے مقبولال كمتعلق برالفاط استمال كرنے والا زمین می عزق كيول تہيں ہوجا ما المذايس يرجرارت بنيس كرتاا درايني آخرت تباه بنيس كرتاكه و • الغاظ ۔ ـ شان جدري مي كس تدر بحواس ا ورسب وتم شيعان على في المن الرك في الرع سے الرا يخت

فارجی می ان کے حق میں اس قم کے کلات تھے کی جوارت نہیں کوے گا۔ حضرت سیدناعلی مرتعنی رمنی اسد عند کے حق میں یہ کواس صرف اس کے کا کریٹ کیوں ویا کو گئی کہ آ ہے کہ سیدنا امرالمونین عروض الشرعنہ کورشتہ کیوں ویا ہے۔ اوربس ال

شیعوں کے برمغلظ کلمات اگر کوئی شخص دیکھنا جاہے تواسے جاہے کر دل میں مذکور کتا ہوں کے متعلقہ صفحات دیکھے۔ فردع کا فی جلد عبر اسلموھ لکھنو من الا ا

وین دویات سرگرمان میں ۔ اور ولاکی یہ کون کی قیم ہے مركسا تبرابع المران كال وكردارك ماني سابن زندگون كو سنوا رف اور درست كرف كر بجائدان كه مزعوم فالعندم اجو درختيت الله اوراس کے رسول والی بت کا بالاہے) حضرت اسدا مندا نفالب فے اپی ما براہ كارشة كرديا توخو دان كى ذات تيمول كى بدكلامى كانشا ندبن كئى يجس كاما ف طلب یہ ہے کہ اہنوں نے خو دکو اقرال نی وعلی اور ایم رکستوا رہنیں کیا ہے۔ جکہ اپنے خو د ماخة مائيم من ان معدى ستول كوف كرت رسي من بصا ورماس وام ا ما على عرا ملام بركزنيس كريكة . ترارك ام رفلفات لانه مقدى الماث المونین ا درمما بر کوسب وتم کرنا توان کے دین کاشعارہی کھرا۔ اور جوز بانیں برگونی اورگالی گلوج کی عادی موہی مکیس توکیا فرق کرجہنیں اینا دھن مجتے ہیں ان پرزبان محل ری ہے یا جن کے تولا کے اوما ریس دین وایمان کامرایہ تباہمے انہیں کمون کردہے ہیں۔الیا ذباللہ) تبرا رشیعیت کا جزمے برونیر رہے جنوی تراری وضاحت کے ہوئے محقایں

له مذبيد يشخ الكسلام علامقرالدين سيالى عدارهد،

اً شرک وحدانیت اور رسول اشرکی رسالت اور ائتر معصوبین کی امامت کا قرارای دقت یک بو ما نہیں ہوسکتا جب یک کدان کے دشمنوں سے سزاری ا ورنغرت نربو .... منافقین ا ورمنکرین الی بت سے سزاری منروری ہے ، ظام وگ معون میں ۔ ان سے بزاری دنفرت واجیے تحفة العوام میں نیا دی عقا مُرکے بان ہے۔ "الربت اوران كے دوستوں سے دوتى اوران كے ديمنوں 'اور ومنوں کے دوستوں سے سزاری عزوری ہے " کے وفا ق ملائے شیعہ ، کے احلامیمیں ما ف صاف محاہے کر ان کے دین کی امرل چیزوں میں ترامی ہے جے کشتماری و اواں نروا صل ہے . لکھا ہے . (۱۰) تبرارال میت کے دمنوں سے دشمنی ا دران کے دسمنوں کے جو دوست بي ان سے بي يتمنى دكمنا • تبراشيع نرمب ا ورنق جعفرير كا اېم ترين جز سے بینی غیر میعوں سے نفرت کرنا ، خواہ وہ کوئی بھی مور جاہے معانی ک

محت ِ مَلغائے رکھیں ملانان الم سنت ہی ہیں ۔ اہذا ان کے نے ما در ما ن مکما ہوا ہے کہ

'ہم تمام بر فوی ، ولو بندی ا ورا ہل صدیث کو قا دیا نیوں کے برا برنجیں ،
ا ور المید سمجھتے ہیں ۔ یہ سب بخس ا ور بلید ہیں ، جکد شیعہ ہمیشہ پاک ہو ہلتے ،
ہم اہل نیسے کے تراکواس سے زیا دہ کس طرح واضح کرسکتے ہیں ۔ اہل مکرو دائل غور ذرا میں گئے وان کے بارہے میں را تم الحروف سکے تھے ہوئے مضامین ہی باذن اللہ مدر واز ، کھو لنے کے کا فی ہیں ۔ ان کی اہات سے لبر بزیجا رہیں توک قلم اللہ مدر ایت کا در واز ، کھو لنے کے کا فی ہیں ۔ ان کی اہات سے لبر بزیجا رہیں توک قلم

له نرق اطام ، برونيسر رمند جوزي اشعبة دينيات ملم يونيور شي على گراه ، ص : ١٦ مل تعفة العوام ، ص : ٢٦ مله تعفة العوام ، ص : ٢٦ مله و فا ق على المائيسيد "كاكتنهاد ، مجريه ٢٦ مرتبر الم الله

برلاتے ہوئے کیجہ تقر تقرکا نیاہے ۔ گر فدا ٹا بہہے کہ فلائلت کے اس فی میرکو کریدنا معن اپنے مسلمان بھا نیوں کی وا قفیت اور سیسیت کومن رہم ورواج کا فرق مجنے والوں کی برایت کے لئے ہے ۔ تبراکا ایک بدترین منونہ دیکھنے معتبر تیمی معند نسباقر محلسی کی کما ب زمرالہ رجعیہ میں ایام معا حب الزبان کی طرف منسوب ایک تول ، نواین محا بہ کے لئے نقل کیاہے ۔

صّما برّکار نے ہود کے تلانے کے مطابق ووا ملامی کلے زبان سے بڑھ بيئت عداس اميديس كرشا يدرمول الشدهلي الشرطيه ولم النبي حكومت سرد کردی - دل طور بریم کا فرای سے - (معاذا شر استعفراشد) ل ند بسب شیعیس اینے مخالف کو گالی بکنا اکسس پر بتیان طرازی کرنا ، با مث تواب المندي درمات كا دربيدا درسب ، ان كي امم الكتب ميں ہے۔ اذارأيتم اهل الديب والبدع من بعدى فأظهروا البراءة منهبرواكثروا من ستهد والقول نيهد والوقيعتر و باحترهم كيلا يطبعوا فى الفساد فى الاسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهد يكتب الله لكر بذلك الحسنات ديدنع لكم بدالده جات فى الأخرة كمه تمری بعدجب تم شک ا در برعت دانوں کو دمجھو توان سے بیزا ری ظا مرکر د، ا درانہیں خوب گالیاں دد ، براکہ ، ہے عرق کر د ، ان بربتیان باندهو آماکہ ه و السلام ميں طبع ضا د زكريں ۔ لوگ ان سے بحيں اوران كى بدعت كو نہ سیکھیں - اشدتعامے تہارے ان کا موں کے برنے نیکیا ل بھے گا - اور آفرت بن تهارے درجے بند کرے گا "

له الياتِ بنيات من ، معربه مله اصول كافي ، ملبوع لكفنو ، ص ، موه ٥٥٥

اِم جعزما و ق کی طرف نسوب ہے کہ انہوں نے یہ کہا۔
ان انناس کلھما ولا و ہمارے نیوں کے سواجتنے لوگ ہیں ۔ سب بغایا ما خلا شیعتنا ہے۔
بغایا ما خلا شیعتنا ہے۔ کخریوں کی اولادہیں۔

ان دوگوں کے نز وی ان کے مخالفین برست دنوی جیخاایک قسم کی جادیا ہے دا وریدا تنی اہم جا دت ہے کہ جنا ب خینی صاحب نے اپنے وصیت نام بیل برال قرم کواس کی بھی خاص ہرایت کی ہے ' یعن دنوی بیں کوئ کسر نہ رکھی جائے ' برال یرہے کواس قیم کی گھٹیا ، رزیل حرکتیں بھی کیا کسی ند ہب کا حصہ ہوسکتی ہیں ۔ اور کیا الک کی جانب ایسی باتوں کو خسوب کرنے دالوں کی حقیقت اہل تولانے اب زمجی ؟ ۔ مسید ناعلی مرتعنیٰ اور اہل بہت رضی الشرعنم کی حق لنی سے غم میں بی حال مونے والوں سے عقل و دیات بار باریہ موال کرتی ہے ۔

• اصحاب المنه ، امر معا دیرا ورحصرت عائشه رمنی الله عنم اور دیگر مقدس معابر نیزمسلا نون کو مند مر مجرکه کالیان دینے سے کیا حصرت علی اور اہل بیت رمنی الله عنم کو کا فائد و بہونجا ہے ؟ .

موت کے بعد برظا لم و مطلوم اصم الحالین کے قانون مکا فات کے گہوارہ میں خور بھورنے جا اسے ، بغرض محال اگران حضرات میں سے کی زیا و تی کی ہوگ تورب العالمین خود سب سے زیادہ جلد صاب لینے دالا ہے - اگراس برجین سے تو بھرآپ کے وادیلا مجانے سے کیا فائدہ ہے۔

و حَبِّ عَلَى كَدَعُو يَوْارون كُوكِيا خِرْمَهُ مِن كُرِحَدَرْتِ الْمُدَا لِغَالَبِ فَعَ مِان كُومُن كُومُن كم وَمِن كَ مُعِن كَمُ وَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ

مين تمها دع في اس ات كوراخيال كرامول كرتم كال دين والع بزكمه

له فروع كان كالدومنس ١٢٥٠ على نيج اللاغة ، ض : ١٢٨ ،

مرمدوں سے میموں نے یاکان است کوگالی دیے کا بوسلد ماری کرد کھا ہے یک دین ومربعیت اورشرانت دانسا بنت کا معدے بم النین ستدناملی تفی کے خلیات ہی برغور د مائل کی دعوت دیں گے . آے بندہ ندا اکس گنا ہ کے مبکس کی میب جول ذکر، شاید و پیش واکیا مورا ور تواین نفس کے منور گنا و برمی بے خوف برد کر کما عب اك سب سے مذاب دیا ملت. تم میں سے اگر کوئ كى كے عدر الله موقوبهتريه ب كماين عرب برنظرك اس ك عب جول نے بازرہے يمتغري اختيا مركما م مخص كى طرح كرجب سنتاب تو فوراً ابني ذمه دا رى کا حبکس کرتاہے۔ ا درجب گؤتا ہی کرتاہے تو نو را اپن علمی مان لیتا ے اورجب فعرامے ورتاہے توا فاعت بحالاً اسے وا ورجب تعین مامل كرام تونكي كرام ورجب است درس ديا جا آب وعبر مامل كرامي- ا درجب ا فرانك روكا جالب و رك جا الهد ا شدکی دعوت کوشنگراس کی جانب بنتاہے ، تو تو برکرکے بنتاہے۔ حب اولیا راشد کی سروی کا راد و کرتاہے تواس کے سے قدم برطا آ ہے۔جب اسے دکھایا ما آے وطلب تی کے لئے مرکز معل موفا آہے

و خیرو کراہے - ابنے نفس کو پاک ا دراً خرت کو آبا دکر اہے سفوا خوت کے لئے زا درا ہ فرائم کرتا ہے - ا در جانے سے پہلے اسے اپنی ا بدی اِ قامت گا ہ کی طرف بھیج دیاہے ہے

اور افران اور گناه سے دوری اختا رکز اسے - دنیایں رو کر آخرت

معارضدات الشرك فيك اورمالح بندے جوتفنيا مومنين كالمين بى مى

اللاغة، ص ، ٢٧٧،

ده بعدارت ظاہر کا سے ما تھ ما تھ بھیت بالمنی سے مجی اُرائستہ ہوتے ہیں اُر موند کر ہرخوش کن شے کو تبول کر اینا سلمان کا شیوه نہیں ۔ بلکہ ہر بات کوا بمال، املام سے میمیار پر پر کھنا ، بحر قبول کرنا بندگان می کا خاصہ ہے ۔ ارشا در اِلْمَلِمِ قداتُ خویشن اِذَا وُکِدُ وُا بِایْتِ دِیّعہد لَمَدُ پِخِرَدُ وَا عَکَیْهَا صُمَّا وعُمْیا نَا الله

مرا در رفی کے دہ بندے کے جب انہیں ان کے دب کا میں یاد دلائی جائیں توان پر میرے اور ا مدے اور ارا مدے اور ارا مدے اور ا

شیست نه اسلام کو فعا کرنے اور در اسلام شیعت ، بکی شیعت اینے چند بہلک تھا کہ ہے ۔ ا کی بنا در برا سلام کو فعا کرنے اور اس کی تعلیمات کو منح کرنے کی ایک سازش ہے ۔ ا کوام و را کا برین ا مت کے نام کا لیبل لگا کولا دیشت ا ورزند قد کی ایک بھی سر برنے جو قدم قدم پر قرآن ا ور فوایین دسول انام سے نبرداً زما ہوتی ہے ۔ اس لئے اس د برفتن میں سلانوں کو تمام گراہ فرقوت کی طرح دفعن ا ورشیعیت کے دام ہم گئی ہی سے بھی ہوئے ارد سنے کی مزودت ہے ۔ ہم تمام مسلانا ن اہل سنت تواجیا ، کی عصر ن معابد کی عدالت ، اورا ولیا را فٹر کی محفوظیت سے قائل ہیں ، ہا دین میں مسلمارا و، مجوبان تی سے مور دلن کا تعدور بھی بہنس ا ماما تا ۔

تبایت ایمان افروزبات فرائ سیدی امام احرد منا آما وری قدست ا مرادم مفرح الم مست کے موزجان بنانے کے قابل ہے۔

تُجُوبانِ فدا اولاً تَوكنا ه كرت مي بنين ع أِنَّ المحبّ لمن يعب يطيع عدا ما اختار كا مسيد نا الوالد رحنى الله تعالى - ا وراحيا ناكو لى تعمر واقع بولو واعظ وزاج الني ابنين منبه كرّ اا در قوفي انابت ديّا هم و بجراتنا بني من له ذنب له اس عديث كالحرا ا

لى القرآن الكيم ، مورة الفرقان ، أيت ، ٢٠ ،

ے وطغدا ما مشی علیه المنا دی فی التیسی اور الفرض ارا و قا اللیه دوسرے طور پرتملی شان عفو و منفرت واللها رمکان قبول و مجومیت پر نا فذمو توعفوم طلق وارضائے الل حق ساسنے موجود و مزر ذنب مجداللہ تعالیٰ ہرطرح منعقود ، والحد مشرا لکیم الود دو ، و نیرا ما زوتہ بغضل لمجود اللہ اور برجہا رت مجی ان پاکان است کے حق میں جو رنقائے بنی اور طبیب امراض نبی جی ۔ مکشا و کلا ،

دُوص الريامين بين المام الومي يعدات بن الديمني يا فعي نقل فرات من تحعنرت على كرم الشدوجهرا يك كوجه سے كز رفر ما دہے ہے . دیکھاكہ ا يک مقام رو کوں کی معرفع ہے۔ وگ کر دنس لند کر کرے کسی کو دیکھنے کی كوستش كردم بن - آب نے خيال كيا آخرابساكون غف ہے- آب بی ربال گئے ۔ حاکر کیا دیکھتے ہی کہ ایک نو جوال مخص عزت ووقا ہے كرى رمنها بوائد - اور لوگ اس كونمن دكها رسى بن - كير لوگ ما رورے کاسٹیاں نے کوئے ہیں۔ وہ لوگوں کے امراض کاسخیص كرتا وألب - اورنسخ تحورز كرتا والب جمعزت ولائ كأنات ف ترب جاکراس سے دریا فت کیا . کیا آپ کے یاس جرم وعصال کے مرض کامی کوئی تسحذے ؟ طب نے سنکر سرجیکا لیا - ا در کھر دیراسی المرح رما - آب في دوباره وي سوال دمرايا - جواب ز لل جب آب ف اناسوال سماره دمراياتو فوجوان في مراعفايا ، ا در كويا موا-جناب دالا ؛ اس موض کے علاج کے لئے پہلے درستان ایمان میں ماک اور دان سے مفردات اکٹاکریں بائے نیت ، سَبِ بدا مت ، برگب عربر بمن ورع ، ثمر نقه ، شاخ يقاين ، مغزا خلاص ، قشرا جنب ا د ،

له العلما بالنويه في الفيا وي الرمنويه ، ج ١٠ ، جزرا دل من : ٥٢ مطبوعرمام بور؛

ان تما م كوكف قونيق ا درا مكتبان تصديق سے كوس . بيرنلبن محقق میں بھ کرائٹ ہمائے ندا مت سے دھوئیں ۔ اس کے بعدا میدور ماکی دیگ مِن رهين - اوراس قدر أنس توق كي آغ دين كركف حكمت ال كوا در آ مائ ۔ محراسے رہنا کے بالے میں ایڈل کراستعفار کے عکم سے گفترا كري - اس طرح ايك لاجواب شرب تياد جو جائد كا- اس شرب كواليي مكم بي كالمسال كري بهال الله ك مواكولي مر ديكم وافتا ماللهم في عميال ونع بوجائ گا - فرجوان طبيب في اتناكها اورايك نعيره مشانه دل کی گرایوں سے اور جان بحق ہوگیا ۔ مولائے کا منات نے فرايا . وا قعي توجم وروح دونون كالحبيب تفاك موال بہے کرجس دور مبارک میں مام ملا فوں کے خلوص ایما ن کا میرحال ہو، اس دور کے اکابرامت ملم کے علوے ٹان کاکیا حال رہا ہوگا۔ اوران کی اک زندكتوں كو حربصاب دنسيا كے سمانے يں نك كرنا غدا مان اسلام كے سواكس كا كام روسام - ٩-



شیور منزات کے نز دیگ الجائے الکائی "نای کتاب مدیث کی مب سے معبر کتاب الن ماتی ہے کیلئی صاحب کی دیا الن ماتی ہے کیلئی صاحب کی دیا میں ہوئی ۔ اوران حضرات شیعہ کی روایات کے مطابق حضرت محد بن حسن الما فات سے مطابق حضرت محد بن حسن الما فات سے مطابق حضرت محد بن حسن الما فات سے مطابق میں اپنے کور و پوش کیا ہے ۔ د و پوش کے بورجس زمانے میں نیا والوں سے امام فات کا دا بطر جار وکلاء کے ذریعہ قائم کھا ، کملینی را ذی نے انہیں وکلار میں سے کسی کے دریعہ الحاق المام فات کے بہرنچوائی ۔ اسس برا مام فات کے بہرنچوائی ۔ اسس برا مام

قال امام العصروجة الله المنتظم عليدسك م الله الملك الاكبر فى حقره خداكا ف لشبعتنا -

الم عمر عبد الدالمنظر (الم مهری ان برسب سے بڑے ادشا دارگا ملا) ہی فی اس کے اس کتاب کے با دے بی فرایا ۔ ہما دے شیوں کے لئے ہی کا فی ہے ؟

اس کے بارے بی سی سی فرایا ۔ ہما دے شیوں کے لئے ہیں ۔

معدین کا تمام دوایا ت دکا فی ) کے معتبر ہونے براتفا ق بنیں ہے ۔ آب فرمائے ہیں کہ کا فی کی مدیش جو مولہ ہزار ایک سوننا نوے کے فریب ہیں ۔ ان میں سے تعریباً با بی ہزار بہتر حدیثیں مجمع ، ایک سوچوالیس حن ، ایک مزاد میں سا کہ مزاد میں موقی ، تین سو دو قوی ، اور فو ہزار جا رسواسی مدیش ضعیف ہیں گا

ك درامات في الحديث ، مسيد بالم معرد ت الحسين ، ص ١٣٢ ، ١٣٢

م بهاں آلکا نی' اوراس کے ملاوہ یں اما دیث کی جار بڑی کیا بوں کامنصر انگیت مد تعارف لکھتے ہیں۔ ا۔ الكارنى: ما سے ابوجعفر عمد بن بعقوب كلينى (م ٢٢٦م) اس كے تين جھے ہيں – تعدا دمرویات: ۱۹۱۹۹ ۱، احول، عقائد بشتل، ۲، فروع، احکام بشتل، ۲، خطاف مکاتیب ا وراً داب برشتل ہے۔ ٧- مَنُ لَا يَحُضِعُ الفَقيد؛ ما ح الرجعفر صدوق، (م المعم) تعدادم ومات، ١٩٥٩٢ ٧- تعَذيبُ الدحكام، ماج الوجغ لوي، دم الهم تعداد مردياً. ١٢٥٩، ٥- الوافي: جامع لما فيعن كاشانى (م الشالة) بركت و ربعرما بقركا مجوعه ب ان کے علاوہ بعدیں ترتب مانے والی کتب مدیث شیعہ میں ، وسائل تشیعہ بحارالا ذار ١٠ لعوالم ، جامع الاحكام ، ا درستدرك برسائل دغيرو بي ك شیوں کواپنی روایات بان کرنے کے لئے دوبرزگوں کے نام ل گئے ہیں۔

ایک حضرت امام با قررمنی الله عند، اور دو سی حضرت امام جعفر رمنی الله عند، اور ان حصرات كاان شيعوں كے متعلق به مال تھاكم انہيں حب بيتہ مبتاكہ يہ بانيں اورسائل ان ک جانب مسوب کے جاتے ہی توان کے رضار مفسد سے مرخ ہوجاتے تھے۔

ندست ید کے بارے میں یہ بات مجی قابل فورے کدان کی مدشوں کی روسے اس غرب كالم تعليمات يرده وخفايس رمين عالا مكردين اورغرب السعالم كالمات کے بے ہوناہے۔ تواس کی جہاں کے مکن ہوا شاعت ہونی ماسے۔ نو دمجع بارا لاؤا كرمصنعف كى روايت كے مطابق حصنورا نورميلى الله يعليه والم كى وفات كے وفت كي

ك وائره معادت كسلاميد، اردو، مطبوع، لا بور ٠ ج ١١ ، ص : ١٠٠٠

لا کھ چوہیں ہزار صحابہ موجود تھے۔جن ہیں کم وہیٹی ساڈھے سات ہزاد صحابہ را دار حدیث ہیں ۔ ان ہیں سے کسی ایک نے بھی اس کی روایت نہیں کی ۔ البتہ ا مام باز آن طرف ننسوب ہے کہ اہنوں نے کہا۔

قال ابوغمغى عليد السادم ولا يترالله اسرها الناجبوشيل واسرها جبرسُل الله عليد وسلم واسها على الله عليد وسلم واسها عمد الناعلى عليد السادم واسرها على النامن شلد وانتم تذيعون له

اً بوجعفر علیدالسلام نے فرمایا۔ ولایت الہٰی (اما مت) الشدنے جرئیل کو بطور رازے بتایا ، جرئیل کو بطور رازے بتایا ، جرئیل نے محدمت ملی دارے بتایا ۔ حمرت علی نے اپنے جیسوں کو ملور رازے بتایا ۔ حضرت علی نے اپنے جیسوں کو ملور رازے بتایا ۔ حضرت علی نے اپنے جیسوں کو ملور رازے بولا

حضورا قدس علی الشرطیہ ولم کی عجب بها رکم کافیض حاصل کرسنے والے حضوات معابری ۔۔۔۔ حقیقت یہ ہے کہ شیموں نے اپنے نزمب کی بنیا د کے لئے جن ایمنہ کے اسلئے مبا رکم استعال کئے ہیں۔ ان کم بھی اسلام وایمان کے بادے میں روایا ت ہونے کا ذریعہ اصحاب دسول ہی ہیں کس قدریعیدا زقیکس با تسبه کم امام جعفرا ورایام باقرائیسی اکثر دوایات جن برختی ہوتی ہیں) برتواعما دکیا جائے اور ان کے ا دبر الا واسطہ دسول اکرم مسلے الشرطیم رسلم سے دوایت کرنے والوں کا فرم مبر کہا جائے۔ مزید برآن ایسی باتیں ان اند کرام سے منسوب کی گئیں، جن کی کوغیر مبر کہا جائے۔ مزید برآن ایسی باتیں ان اند کرام سے منسوب کی گئیں، جن کی دین کسلام تو کہا عام انسانی شراخت میں کوئی گئیائش بنیں شراً تقیر ،

ابوعبدا تشرحفرما دق نے این ابی عمیراعجی سے کہا - دین میں نوے فی صدتینہ
 د جموث ) ہے ۔ اور تقید نزکرنے والا بے دین ہے ۔ (اصول کافی میں : ۲۸۲)

له اصول كانى ، ملوسم ، مكنو ، من ، ١٨٨ ،

ا بوبعیر نے دوایت کیا کہ امام جفر نے فرایا۔ تعبہ کرنا اللہ کا دین ہے۔ دادی نے بوجہا اللہ کا دین ؟ ۔ امام نے اللہ کی قسم کے ساتھ فرایا۔ ہاں اِتعیت اللہ کا دین ؟ ۔ امام نے اللہ کی قسم کے ساتھ فرایا۔ ہاں اِتعیت اللہ کا دین ؟ ۔ امام نے اللہ کو ساتھ فرایا کا فی میں ؛ ۱سم کا کہ امرادا در ما کموں کے استعبال کے لئے کھڑا ہو نا جا گزے یا نہیں ؟ ۔ توانہوں کے امرادا در ماکموں کے استعبال کے لئے کھڑا ہو نا جا گزے یا نہیں ؟ ۔ توانہوں نے فرایا ایم با قر فرائے نے ۔ تعبہ کرنا ہر افرائ اور ایرے آبار داجدا کا دین ہے ۔ اور برے آبار داجدا کا دین ہے ۔ اور برے آبار داجدا کا دین ہے ۔ اور بر جو تعبہ نہیں کرنا ہے دین ہے ۔ (اصول کا نی میں ؛ ہم ہم) اسی طرح کی دوایت محدین مردان اور ابن شہاب ذہری سے اصول کا فی می ؛ ہم ہم برموجو دیں ۔ نیز می ؛ یہ مہی کہ تقیہ کی دوایا ت بھیلی ہو لئیں ۔

ا بن تشیع کی جوابنی الگ ففہ ہے۔ اس کا مافذ یہ کتاب وسنت ہی تانے ہیں۔
الران کے نز دیک سنت کیا ہے ؟ ۔۔۔۔۔ اس کی تولیف میں بہا ل فقر جیفری کی
وضاحت کرنے والے جناب مرتفئ حسنن صدر الا نامنل کے مصنون سے نقل کرنا ہوں
فولی عنوان ۔ مافذ ، تعادف وحدود کے نخت ، کتاب کی تولیف کے بدر کھتے ہیں۔
مسترت ، گفتار وکر دار ، عمل دّما یُدمعوم ، یعنی اگریٹا بت ہوجائے
کہ رسول اللہ ملی المدولی والم وکلم نے کوئی حکم دا۔ ماکوئی کام انجام دیا۔ یا

کوئی علی معین اندازسے کیا۔ یا درگوں نے کو فی کام انجام دیا اور حضور نے اس پر ٹوکا نہیں بلکہ بنا ہر کسس پر راضی رہے تو یہ بات ہر سلمان کے سے جت اور محم تعلمی کی حثیت کھتی ہے ۔

منت كين واحيل بي -

العن أول وضل وتعرير الصديق وتايت، رسول الله صلى الله عليه واكه وسل، من نقل وقل وفعل وتعرير والمدين من الله وسل والدوسل الله من المدان وفعل وتعرير وسول الله الله من الله والمدان وتعلق وتعرير معمولين له

ل مدتومید اردو ، تم ایران ، ج ۲ ، شماره : ۲ ، ص ، ۱۳۱ ،

صریت شیم اورا مرل نقد میں بھی تعیہ کا کتنا الل اللہ معین منا اللہ معین دایا دیے مقالہ معیا در نام کی روشنی میں بلاحظہ کیے مضمون کی دوسری قسط میں المئہ کے تشریعی افتیا رات تا بر کرتے ہوئے ایک مگر مفنون نگا دیے تھا ہے۔

ینلی برکرمعصوم کو کائل طورسے نعل ک انجام دی ک اطلاع رہی ہو۔ معنی وہ فعل مكل لمورسے اللم كى موجودگا وران كے مائے انجام بايا مون و ومری برکرامام کے امر برصوف اور بنی از منکر کے لئے کو ل رکا وط موجود مرمد بین امام فعل کے واقع بونے کے وقت یا مگر کے نما کاسے خود مل یااس کے طریقہ معت میں افہا دنظر کے لئے کوئی مانع نر دکھتے ہوں ۔ اس عِكْمُ مُنْقِرِى وضاحت صرورى بعد بمياكدا ببائة بي الدُعليم السّلام اوران كي الماصاب إونا ظالم حكام اورساطين كى طرف سي المشاري کے زیرنطے رہے۔ اور نیا داملام کی حفاظت نیز مخفی وعلی سنیوں کی بقا ك اكثراسى ين معلمت تقى كوفو دكو ساكت وبنها ل كي ريس عجس ك مشهورمظا برس سے ایک تغیرے۔ جونکہ غاصب اکر تمر خلفار زیادہ تر تیموں کی نقل وحرکت معلوم کرنے کے لئے ایم علیم السلام کے ار دگر دجامی معین کرتے تھے۔ اور رحصرات بھی اس بات سے وا نف تھے۔ ابذائیعی اقدا ات كويمشيده ركف ك فال سے مجبوراً مخلف را بول اورا ملياط ك كونان كون طريقون سے استفادہ كرتے ہوئے اكثر شرى معامات كے بيا كرينه كالموقع اورامكان نرر كحق موسه سكوت اور فالموشى كو تزجع ديق تھے۔ لہذا تقرر مصوم کے مطالعہ اوراس کی وقعت وحیثیت جانے کیسائے

یہ بات ہیشہ دعیان میں رکھنی جاہئے کہ آیا اسٹیمہ السلام امریہ معروف یا نہی ازمنسکر کا فریفندا داکرنے کی آزا دی باامکان سکھتے تھے یاکسی وجہ سے کسی دکا وٹ یا با نع سے دوجا رہوگئے " کے

إَرْسَلَامِ ا ورقراكَ " جناب معقق داما د١٠ وران كے خرسے فداداانصاف! أغن بادب يرسوال كرت بين رجاب مالى إكرا احكامالي بہونجانے اور دین کی تبلیغ سے بڑا بھی کوئی زیمنہ ہے ؟ ۔اگرجواب انہات میں ہے تو آب ہی کے اصولوں کے مطابق کسی معموم نے کھی اس واحب کو کیوں ترک کیا ؟-ا مول تو آب ہی لکورہے میں کہ معصوم میں کسی دا جب کو ترک بہیں کرتا ؛ اور بات واحب کی نہیں ، سب فرمنوں سے بڑے فرلیندا سکام النی بہونملنے اور بلیغ دین کرنے کے ۔ بھر توا ہمت مزیر دوشن الشرتعامے کی طرف سے دین تی کی تبلیغ وا شاعت کرنے کی ذمر داری ا دا کرتے ہوئے تو ا براہم خلیل اللہ نے نار مرد و کی پروا دہنیں کی ۔ موسی کایم اللہ نے فرعونیت سے سکر سے لی . حصرت یمنی بن ذكرياف أرب سے النے جم كود ولكف كردانا متلوركا ، كرى كونى تعاد مررس . (على نبينا وعليم العلوت والتسليم) ا ورخو درسيدالشهدارا مام حسين رمني الشدعند فيمي البيض تقدس خا نواده میت دشت کر لایس قربانی تبول فرمانی گرتفیه نه کیا \_\_\_\_\_ انوایسا كيول ؟ \_\_\_\_اس لي كد وحقيقي إسلام ك مبلغ سق - ا ورسيون سے بزار مى اسی لئے توان کی زبان سے بھی شیوں کی لاکت اور بربا دی کے لئے بر دمانگلی ، ا در دوان کی مونع برسی ا دربے وفائے شاک رہے ۔ معزات شیعی کا کتاب

یں ہے کہ اہوں نے فرمایا۔

لمه مهد توحید اردد فرایران ، ج۲ ، شاره ۱۱ من ۱۲۸ ، ۱۲۹۱

قد کے دلنا میں ہے۔

میں ہا رہ سیوں نے رسواکیا۔

میں ہا در است ازیاری میرے شیوں نے بری در سے ہاتھ

بردا ستند۔

کینج لیا۔

الن التوالدی میں ہے کہ امام عالی مقام نے شیوں کو نخاطب کر کے دسرایا۔

الن التوالدی میں ہے کہ امام عالی مقام نے شیوں کو نخاطب کر کے دسرایا۔

الے جاعت دشیوں شارالحاک الے وگو ہم تہیں ہاکت بربادی ہوتم کے۔

دمنجرت باد چزشت مردم کرشما بودہ آئیں برے لوگ ہو؟۔

مشیعی قران مصحف اور جامعہ یہ ہے الی شیعے کے نہیں مصادر کا حال ،

مشیعی قران مصحف اور جامعہ یہ ہے الی شیعے کے نہیں مصادر کا حال ،

منیعی قرآن مصحف اور جامعه جها به این کمشیعی قرآن کا تعلق ہے ، و کا تا مار کا تعلق ہے ، و کا المار کر یہ ۲۱ سر همارا الله کا کہ تعلق ہے ۔ و فا ق طلائے شیعہ کے استہار محر یہ ۲۱ سر همارا الله باکستان ، جس بر ہند و باک کے ۱۲ برے شیعہ محتہدین کی تصدیقات ہیں ۔ اس میں مجا یہ یہ بات صواحت سے تعلقی مولی ہے ۔ عبارت یہ ہے ۔

و قرآن د بورا قرآن ایا مول کے بغیر کسی نے جی نہیں کیا ۔ اور جو کے اس موجود و قرآن ایا مول کے بغیر کسی نے بی نہیں کیا ۔ اور جو کے اس موجود و قرآن کے محرف و مبدل مونے برحضرات الم تشیع کیا ہمی مورث کی گنا بول میں بابخ سوسے زائد روایات یا تی جاتی ہیں ہے ۔ جن میں مسینکٹروں الین بر وایتی ہیں کم قرآن کی نوال نوال سور قرن میں ایا مرت و معلی نوری طرف کی گنا ہوئے ہی دو کو کہا ہے میں الله کا بحق کو کا بھی دو کو کہا ہے جن میں کہا ہے تا ہی مورث کی توان کی نوال نوال سور قرن میں ایا مرت و کیا ہے بعد نوری طرسی کی کتاب میں آپ بھی دو کو سے جن ہیں ۔

الع ملامة المعاب، م، ٢٩، كان التواديخ، م، ١٩٨٠ الله التواديخ، م، ١٩٨٠ الله المتعارة في المعارة المعار

## مكس فعل الخطائب جس مي نقلي مستورة الوكرية وكين على المستورة الوكرية وكين على على المستورة

ظاءمظهم وووكم بوطريم دائالمال المفوطرة تمرد على المرفع وما الانتفاغوم فاحذبها فنرجع غدما ولبتو وجعد وجواصا بطامؤا فولما فعليم القلين فعولون الآلكر فرفنا وأمآ الاصغ فيرشا منظر فول دة واظاء مطيبي في وجُوم منوعذ به فالله لادسفني فطؤه ثم بدع للبرد عالم تدمها ولخارج واحمافا فوع حذيب وترج فلما ويت وجهد وجؤا مفابرنا فول ما مفلم الفلين عبك بنفولو اما الاكبرفر في أواما الاصغرفرنا ولعناة فول قراظاء مظبّن مُسُوّة فوعُو عَمْ مِوْمَنْهِم ذا الثاللا فِلْفَوْطُوْمُ مَلْ والمرام المؤمن ستدالم للمالين وامام المفترق فانداام المحقل فالمؤم فاحذبيه مدمور ممرو اصابرا والعانعان القلبن عبك فبقولون اما الاكبرة استنا واطعنا واما الاصفرها لناسي فللنافا ولدد وارواءم وبتن مبضا جرعم منوحنهم دانالمهن وموالي القنعا بوينتن وجؤ والمتعالة بالمؤدوج مركع ترجدا بالكرفذ فوالعذا باكنه لكفرون ولماالن إسف وجوم فعن حالقهم فهاخاله ن داماذكرنا عام الحزي مرزكا بذكر فال الموم منافلا بمرافوا شاب والخالف وبالخانسة والقام الغرم عز باللينظ لالعفي سيح مناحكنا بدبي اللذاء بعيد ترعفا بالشبع كمامة ثاو مصفه تقولوا اعتما رَيِّ الْمُعَالَّمُ مِن فَيْمَا وَمُولِيَّ الْمُعْلِيدِ عُولِم لِي الْمُعَلِّمُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمِعِلَمُ الْمِعِلِمِ الْمُعِلِمُ ال الَّهِ اللَّهِ مَنَا الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُولِيَا لِمَوْرِينَ مَنْ الْمُالِمَا لَمُلْوَانِ عَلَيْكُمْ الْمَائِمَةُ فَالِمِائِمَ عَلَامِ مَا لَمُنْ الْمُؤْمِنِ الْمُولِيَا لِمَوْرِينِ مَنْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُ نولان بعضه امِن مَعْفِرة أَمَا المُمْ عُ المَلِمُ الْأَلْدَبَ بُوفُونٌ وَرَبُونَ فَالْمَا مِنْ مُنْ اللَّهُمْ وَالَّذِينَ كَمْ وَاعْرِ مَعْلِيهِ مَا امْوُالِمَعْلِيمُ مِبْنَافَةً وَمَاعًا مَدَعْمًا لَصَّوْلُ عَلَى مِعْدُ وَنَ وَالْحَمَ ظَلَوْ الْغَنْهُمْ وَمَصَوْ الْوَصِ الْمِنْسُولِ إِنْ الْلِهِ مُنْفُونَ مِنْ جَهِمُ أَنَّ اللَّهُ مَ فَوَا لَتَهُوا وَالْأَفِيلُ بلانتاة واصقلغ مؤلكلالكرومصل كالمؤمنين الالتائة خلف مغبل الله مالينا أولااله الإموالة من النَّبْ مُ مُن تَكُرًا النَّهِ مِن لِلهُم مِن لِلهُم أَعَدُ اللَّهُم عَلَيْهُم اللَّهُمُ لِتَّالَةُ مَنْا مُلْكَ عَادًا وَمُوْدِلِمِ السَّبُوا وَمَعَلَمُ لَكُرُ لِلْأَلِنَ فَلَا نَعَوْنَ فِي عَوْنَ مِا يَطْمِعُ ولقالبَنِيمُ فَا كَأَنْهُ وَمُنْ لَنَعَهُ أَجْعَبُنَ لِلَّذِينَ لَكُوْلَ لَكُوْلِكُ وَاتِّ الْفَكُونَ الْيَالِمُ لَا اللَّهُ اللَّ المتجنبة فتعن المتيز فالإنتان الجواحين فبشلوت التأنجية أفافز داينا فنعكم

امرا

ودامترا

الأَيْا الرَبُولُ مَلِغُ الْمِذَارِي فَ فَوَنَعَلُونَ مَلَحَ لِلْهُ زَكَا لُواعَنَا إِنْ فَجُرَى مُوضِكَ مَثْل النبئ ويورد بيهدك إن ومهم جنان التعبم إن الله لذومنفرة والزعظم والتعلمان المنتم فالماكن فبرحف لوم الدبن ماغ عن ظل بنا فله وكرة أه على فلا عَمْ مَا مَا وَذُرْبَكُ لَصَابِرُونَ وَانْ عَلْدُهُمُ إِمَامُ الْجُرْمِينَ قُلْ لِلذِّبْ كُفَرُ إِبِعْكُ مَا امَنُوا أَطَلَبَ ذبينة الحيوه الدينا واستفله إنها ونستم فأوعدكم القدور مؤله وتفضيم العهود مِّرْبَعَبْدِيَةَ كَالِمِهِ الْمُفْتَصَرِّينِ الْكُولُ مَنْ الْكُلُكُمُ يُنْهُ لَدُونَ بِالْبِيَّةِ الرَّيْكُ أَلْفِكَ الْفِلِيَ الاب تتباب منها مَن مُؤتِنا وُمُؤمِيًا وَمَن مَوْلِتِهِ مِن مَدِلَا لَهُ لِفَلْهِ فِينَ فَاغِرِهُ عَهُمُ أَفْرَهُمُ الأكم محفرة وبع المنف عنهم سنى ولافر بريمون الكم بجمعتم مفاماء الإسداو يَجُوْلِ مِنْ اللَّهُ كُنْ مِنَ السَّاجِدِ مَنْ وَلَفْكُ ازْسِلْنَا مُولِّى مَٰ فِي الْسُعْلِمَ فَهَوَا مَوْنَ مَّا مَ اللَّهُ مَا أَلِمَ مُ الْمَارَهُ وَالْحَنَادِ مَ لَمَنَاهُمْ الْرَبْدِمُ مُعَنُّونَ فَاصْرُ فَهُ وَعَدَمُ مُمْرِدُنَ وَلَمَنْنَا تَبْنَا لِلِيَا لَحُكُمْ كَالَّذَبْ مِن ثَبَلْكِ مِن لَلْهُ اللَّهُ مِنْ مُ خَمِلْنَا للَّهُ مُنْ مُ حَمُونَ وَمَنْ يَوْلِوَ عَالَمْ مَا يُؤْمِنُهُ مُنَا مُنَاءَ وَلِيكِفِرْ فِي لِلْبِالْ فَلا مَسْلَحْ إِلْمَا لِكِينَ إِلَّهُا الرَيْكِ فَلَمْجَلُنْ الدِّنْ إِخَالِيْهِ أَمْوُاعَمُلَا تَخَلُّنُ مَوْكُنُ مِنَ اشْأَكِرِ مِنَا يَّا عَلَيْكُ فَا يَسْأَ بِاللَّهِيلَ ماجِلَا عَنْدُ الأِيرَةِ وَبَرْجُورُوا بَرَيْبُولُ مَلْ اللَّيْنَ ظَلُوادَمُ مِينَا إِيعَالَى الْمُعَالَى الأغلالة فاغنا بنج وَهُمْ عَلِيَّ عَالِمْ مِنْ يُعِلُّونَ أَيَّا بَشَرُّناكُ مِذْ رَبِّبِ الطَّلِيَّجِ بَن وَأَيْمَ كُمْ يُولُا غُلِيْهُونَ فَعَلَمْ مِنْ صَلُوالْ وَرَحَمُ الْمَهَاءُ وَامُوْالًا بِوْمَ بُعَنُونَ وَعَلَى لَا بَرَ مَعْوَلِ عَلَمْ مِنْ مَلِكَ عَضَمَا لَيْهُ فَوْمُ مُوهَ خَالِمِنْ دَعَلَ لِلْهَنَ سَلَكُوا سَلِكُمْ مِنْ مُحَدُّدُهُمْ غَ الْفُرْفَاتِ الينون والخذالير وسالنالكن طفطا كالمرانة احذهام كالشتغمول اجملااترا بهاعاتا المترعد بعلى الهوالمازندران كردكا بالمنا وعلمامكه المتم اسفطوا مزالق الممسؤوة الولايترولعلها هذه السؤه واللذالعا السطعل علي الارتكى كتفالغ عزط بقالعالم عن دبن عبدالله فالكاعل عديث ولالله صلاح المرابعا التحوليلم مااترا أبل من تبان علم المواللؤمنين فأن لرنع لفا بلعن وسال وأمة يعصك والناس الشنع عدّ بزله بإيثاذان العفية المناف المائر من الشيخ عدّ بزله بأمالان العفية المناف المائر من الشيخ

ملہ الموں کے فرز دیک قرآن مجیدانا قابلِ فین اور دبدل کیا ہوا ، مون ہے اس کے لئے رحمیں اکسوں کے نوعیں اور دور کی معتبر سیسے مکتب کی روایا ت کے مطابق معنبر تمان اور ایر کے مطابق معنبر تمان اور ایر کے مطابق ایر کی مطابق ایک مشابعی صحیف ما معد ہے ، جس کا طول سیر گز ہے تا ہے۔

ایک شیمی معید ما مدہے ،جس کا طول سے گزیمے سے معیف فا طر قرآن سے بن گنا ٹراہے۔ اوراس بس تہارے قرآن کا ایک رف گئی تہیں گل

ا صول کا فی میں ہے ۔ اُلمحف جا معدا ور صحف فاطمہ کے بارے میں جوروایات بی وان میں سے ایک کا کھر معد کس طرح ہے۔

له اصول کانی ، می: ۱۷۰ ، اصول کانی ، می: ۲۶۱ تا ۲۶۸ ، ناسخ النوادی ، ۲۶۸ می و ۲۶۸ ، ناسخ النوادی ، ۲۶۸ می و ۲۶۸ می در ۲۹۸ می در ۲۶۸ می

کِمَا بِ رَبِّ اَلاَ رَبَابِ کَمَا لِی مستسسس مع میروران افغان المحترور میرور میرورات القلب المحترومی و ۲۵

کے اصول کا فی ، کما ب الحجر، ص: ۱۹۳، حیات القلوب ، ج۳، ص: ۷۰، ۲۰ ،

م اصول کانی می ، عام ۱

مصحف فالمدكى ترتب اس طرح على مي أني كرنبي صلى الشه عليه وكلم كى وما مع بعد حصرت بى بى فا المدهب غم فدد ، موسى - توان كانسل كے ليے اللہ فاا فرمشة مقريكيا وحدرت فالمدف يربات حضرت على كوبتا في واس كابده على اس ورشد سے جو كھ سنتے اس كوكھ لينے تنے ۔ اس طرح ايك معمف تياں وىمعمعت فاطرب له اً جکل سیوں کی اکثریت جوعلت ایان کے زیرا ترہے قرآن محد کوفا ا ور سر کھا طے محفوظ کہتی ہے . اگر سوگ اس بات کومیم فلب سے قبول کراہم ، ا ور قرآن مجد کے منصوصات کی روشنی میں حضرت امام جعفر مها دق رضی اللہ م کے اس فران برانشراع مدر کے ماتھ عل کرنے برآ مادہ ہوجا میں۔ كُلْ حَرِيثُ لاَ يُوا فَقُ كَتَابِ اللهِ فَهُوَ زُخُرِفِ كُه تجومدث كابالى ( قرآن ) كم موافق نه مو، دوبا للسه توائع بھی اسلامی اتما دے ملو وُں سے دنیا منور موسکتی ہے۔ ا ورسلم مفکر ک تشرقين كير إلى خلط كى ماسكتى مي ، جوانبول في كس متشيع بركس شفس ك بنا وكاه ب جوعادت إسلام كومنهدم كرنا جاتها بو ترم عربي تا ديخون مين ايك زياني مين خاص حالات كي تحت يار في نبدى ال آبس کی نفرت نے طول عرصہ تک مسلسل اس بات کی کوشش کی تاریخی صدا مسا جوف سے بدل دیں - ( بردنیسرا فرور درسنا و ، دائل پونیورسی ، برلن ) کله اب بھی موقع ہے کہ ہم نغرت وعنا دکی فضا سے نکل کرا سلام و قرآن کے ہاں قوانین کو قبول کریں۔ اور تا ریخ عالم کے انسٹ نقوش کونسلم کریں۔ حات معزت مولاعل سے اس مے کیز تبول می سے بڑا، اور کوئی ما دہنیں وَمَا تُونِيْقِي إِنَّهُ إِللَّهِ أُنَّ إِلَّى الْعَظِيمَ ع اصول كان المنفأ من : ١٢٤، ك دمال الشيد ، ١٨٦، ص د ١٠١٠ مع بردنيرا مداين ، فوالاسلام ، مله تاريخ دسياست ، جم ، ص ، ١٧٠ ،



دورفتن اورائمان كى كامتى المن المن المان كى حفاظت المحريقة المعان كى حفاظت المربقة المعلم وايمان كى حفاظت المربقة المعلم أن المربقة المعلم أن المربقة المربقة المربقة المربقة والمحبت كاسما المربقة والمحبت كاسما الما المبلك والمدين اورقبة المربقة والم محبت كاسما الما المبلك .

مجس طرح انسانی بروں کو ڈمگا دینے دالی آندمی میں مصنبوط درختوں کی ہوئے چیک جانبے والے محفوظ رہ جاتے ہیں ۔ اسی طرح دور نتن میں کتاب دسنت کے۔ معنب طرق الدین زار کرنے اور ان سے ایمال زیران ہے۔ بیٹر ہو

معنبوط ملوس بنا ولي والوس كايمان سلامت سبت مي

آئيج بہلے الغنيكة يمانسي ألحق (غنيالطالبين) حضورغوث الخطم رضى السرعند كائم سب البخ كى مرض كائم عنى كرائي . حضورت يدناغوث الخطم رضى الترمنن

المنطن والے فرقول کی نشاندی فرائی ہے ۔ الاخلار یں -أن گراه فرون كابان جوراه مرابت سے بخنگ گئے ہیں واس كا اصل وه مدیث ہے جس کو کٹر بن عبدا مٹرے ابنے والدا درجد کی سندے ما تع ما تع بان كيليد - انبول في كماكر رسول الشريسيا الشرطروسلم نے ارفاد فرایا ۔ تم ابنے سے پہلے لوگوں کے داستے بر ندم بر قدم مزور جاد کے اوران ہی جیزوں کوا فتار کر دیکے جن کوا نہوں نے افتیار کا تما - ایک ایک بالشت ایک ایک باتھ اور ایک ایک گزان کی سے دی كروك - يمال كك اگرده موسار (كود) كى بعث ين كلى كلے تے وقم بھی ان کی بیروی کے بئے سوسمار کے بھٹ میں واخل ہو گے۔ انھی طرح سسن لوکر حصرت موئی (علیالتلام) کی مرایت کے برعکس بی ا سرائیل ا ، فرقوں میں سے کے تقیمن من ایک فرقہ کے سواس کراھ تھا ور و ایک فرقه ملانون کی جاعت کا تھا ۔ پھٹیٹی ابن مریم ( ملیا کست لام) کی مایت کے خلاف میسانی بھٹے کر ۲ ، فرقوں میں ہو گئے . اور ان میں ایک فرقه یکسواتمام فرقے گراه اور بے دین تھے. وه ایک فرقه اسلام اور ملانوں کی جاعث کا تھا ، اس کے بعدتم م ، فرتے ہوجا دیگے ۔ اوران يس سوائد ايك فرقد كا في سب الراه بول سكة وا وروه فرقم ا المام وركما ول ك خماعت كاموكا -

مات والسين اندازمن احادیث مباركه ك حوالون سے گرائ وضلالت ك اندهروك

حضرت عبدالرحن بن جبرے مردی ہے کہ مرکار مالی نے ارشا د فرمایا - میری امت بھٹ کرس ، فرقے بن جلنے گا - امت محد بہسلے اللہ علیہ دہلم کے لئے سب سے ٹرانسٹ وہ فرقہ ہوگا ، جوا حکام ( دبی ) کا فیصلہ صرف اپنی دانے سے کیے گا ۔ خو دہی ملال کو حرام بنانے گا - اور خود ہی حرام کو ملال مخمرانے گا - عدا شدا بن زید فعفرت ابن عمر رمنی الشرط سے روایت کی ہے کے حضورا قدس مسلے الشرط کہ وکلم نے ارثما دفر بایا ۔ بنی اسرائیل بھیٹ کر ا ، فرق میں ہرگئے ۔ ایک کے سواسب دوز فی ہوئے ، اور مری امت بھٹ کر ۲ ، فرق ہو جوایش کے ۔ جن میں سے ایک کے سواسب دوز فی ہوئے محاب نے ارش اور میں مالی کے دواسب دوز فی ہوئے و کہ ایس کے ارش دو ایک فرقہ کیسا ہوگا آب نے ارش و فرا باجو مرے اور میں صحاب کے سیدھ داست بر جلے گا .

جی تعرفه کا دکر انخفرت مسلے اللہ کلم نے فرایا نہ آب کے زمانہ بس ہوا ، نرحضرت ابو کمر ، حضرت عمرات عثمان ، حضرت علی رضی اللہ عظم سے زمانے میں موا - بلکہ یہ اختلات صحابہ کمرام اور البین حضرات کی وفات کے کئی سوسال بین کم درمیں آیا ہے

أكر مقطوانس.

حفرت مل کوم آند وجرئے فرایک دسول السّر استرافید دسلم فر نسخ نسخ السّر وجرئے فرایک دسول السّر افتوں سے بی کے نستوں کا در درایا ، تو ہم نے عرض کیا یا رسول السّد افتوں سے بی کی کیا در استر ہوگا ، فرایا السّد کی کتاب کر ہی بُر مکت و موفظت نام ہے ۔ یہی موافعت ہے ۔ یہی وہ کتاب ہے جس میں زبانوں کا استرانی موافعت کے ابنے اس کو حب جنات نے کشنا تو وہ اِنّا سَمِعْنَا قُولَا نَا عَجَبًا مِلَا اِن نِصلہ کر ہے کا وہ سیا ہوگا ، اور جواس کے موافق کے کا وہ سیا ہوگا ، اور جواس کے مطابق نیصلہ کر ہے گا وہ انصاف کر ہے گا ۔

صرت رامن بن مارید نے فرایا - ہم نے رسول اللہ کی احت دا ہیں فرک نماز بڑمی جفور نے ایسا دل نیس وعظ فر ایا کہ اکنکوں سے اکنسو مدواں ہوگئے ۔ اور بدن گر اگئے ۔ ہم نے مدواں ہوگئے ۔ دلوں برخوف فا دی ہوگئا ۔ اور بدن گر اگئے ۔ ہم نے

العانفيه لطالبي المتى (فية الطالبين) للشيخ عبوالعادر الجيلان قدست اسراريم وص: ١٥٥،

ومن کیا یا دمول الله! حضور کی بیعیت توانسی سے کرم کو ایسامعلوم ہوتا ہے جیسے حضور ہم کو جو در ہے ہوں۔ حضور نے ارشا ، فر مایا . میں تم کو الله سے مورتے رہنے اور مائم کی اِ لماعت و فرما ں بذیری کی تھیمت كرنا مول وخواه وه ما كم مشى فلام كى كول نه مو ومرع بعد جوزند رے گا وہ بڑے اخلافات دیکھے گا۔ تہارے نے مری سنت اورمرے ان فلفار کی منت برقام رمنالازم ہے جومرے بعد موں کے اور م کو مدها راسته دکهایش کے اس کومفسوطی سے پی کے رکھنا ۔ اور دانتوں سے بچولینا . دین میں نئی اتوں سے بخیا ۔ کیونکہ دین میں سے ا ک مون بری بات موت مے اور سردوت کراہی ہے حصرت ابومرره رصی الله عنه کی روایت که رمول الله صلے الله عليه دلم نے ارتباد فرایا - جودعوت دینے والاسدھے راستے کی طرف بلا نے اور اس کی وجوت کی سر دی کی مانے تو سر دی کرنے والوں کی طاع اس رہنا کومی تواب مے گا۔ گربروی کونے دالوں کے تواب میں کمی منهل کی جائے گی۔ اورجوضلات کی دعوت دے اوراس کی بیردی کی مانے واس کی سروی کونے والوں کے برابر کس بروال ہوگا۔ حبکہ بروی کرنے والوں کے گئا ہوں میں کمی زمو گی الم

رسول رحمت مسلم الله تعلید و الله و ا

ك الغنيرلطالبي الحق (غنية الطالبين) للشيخ عبدالقا درا لجيلاني ، قدست اسراريم ، ص :١٥١

گودن بی فراسلے رہنے ہی میں دین و دنیا کی کامیابی تبائی تھی مہر بنوی شریب مقدس منبرے انسووں کی جوری میں روف ورغم بغیر اصلے اشروا دوا در دار در مل معنوں منبرے انسووں کی جوری میں روف ورغم بغیر اصلے اشروا دینے والے خطے اس لئے ارتباد فر ائے سے کو کررا دینے والے دسول رہو۔

ا بنی امت کے غمیں رات رات بحراث کی باری فزمانے والے دسول رہو۔
صلے الشروا در کو میں رات روات کا دت فرما کراتما دواتفات کا درس دیا تھا ۔ گر میں اسل کی بارش سے منت چڑا نیس اپنے اندر کچے مذب بنیں کر بائیں ۔ اور زم زمین سے مورم دب ان مقدس فرامین سے بھی المن ظرف نے عصر بایا ۔ اور برنسیب محروم دب اختلات وافر ان سے دوروس کا حکم قرآن مجد میں ہے ۔ اور درب کا ثنات ندید انداز دن کہ بست خورم الے ۔

ا در تم لوگ ان لوگوں کے مانند نہ موجا اجنہوں نے دامنع آیات بہو کنے جانے کے بعد ہام تفران کا دراختلات کرنے لگے ان لوگوں کے لئے

سزائے فلم ہے.

وَلاَ تَكُونُوا كَاتَّدِيْنَ تَفَنَّ فُوا وَاخْتَلَفُوا مِنُ بَعْدِ مَاجاءً هُمُ مُالبَيِّنْتُ أُولِنَكَ مَاجاءً هُمُ مُالبَيِّنْتُ أُولِنَكَ مَاجاءً هُمُ مُالبَيِّنْتُ أُولِنَكَ

قرآن دورث کے ذریعہ دب کا ننات کی روشن آیات ادراسلام کے حق ہونے کی
ا قاب سے زیادہ واضح علایات سلمنے آجی ہیں۔ اسوہ محدی قرآن عظیم کی علی تفہری کر
دنا میں ددنما موجکاہے ، فائم المرسلین صفے استد طلبہ ولم کی مُطرِّر دمزرگی صحبت میں دہ کو
حضرات خلفائے داشدین ، عشرہ بشرہ ، المی بیت یاک ، اورجاعت صحابہ دصحا بیا ت
اسمان ہمایت کے دوشن بخوم کی حیثیت افٹیار کو خِکے ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی تفریق
مین الممان کا شوشہ جھوڑ ہے ، اورائٹ کی مضبوط رسی جھوڈ کو طرح سے فرائے موقو پر دور دالا

بينك دهجهول في تفرقه الاابن وين من

إِنَّ الَّـذِيثِنَ فَرَّ فَوْ

اور ہو گئے کئ گردہ الے مجوب بنس ب أب كا ان سے كونى علاقد، ان كامعالمصرف اللهى كے والے ہے . بروه بائے گا جو كھ

الم مُ وَكَا لَوْ السِّلَعَ السَّبَ مُعَدِّقِ شَيُّ إِنْمَا آمُرُهُمُ الى الله فَمَّ يُنْبُنُهُ مُ عُدِيمًا كَانُوا منعَلَعُن م له

فرمان مرتعنوی میں تفرقہ سے بچنے کی تاکید امران مشیریزدان ، ا مالمونين على بن ا بي طالب. رم الله وجه الكريم حنول نے متنول كے لمو فانى د ورس مجى قرآنى نمسور ، ا و رمنت سيد

يوم النشور صلى الشرعكية ولم كاحت ا داكيا . با لل فرقه نبديول ك خلات الن خطب من فرما يا. خردار الم خود کودین می فرقه بندی سے دور رکھو ۔ کیوں کر برحق جاعت جے آم کروہ مجورے ہوہنرے بالمل زندیا سے مے تر بندکرنے ہو۔ بیک برور دگارعالمنے اگلوں اور بھیلوں میں سے کسی (فرقر برست) کررتہ ی مندس کنشی "کے

كويتركانس فخشي كم

ا بن بے بنیا دمٹ دسری ا درصد بر قائم رہ کو حق سے بے گا فررمنا بو قونی ہے اور مدانت وطایت کو مان لنے کے بعد فول کرنامردانگ ہے۔ فراتے می الله تعاليف اس مخص بردح فرائد جسف دانان كى المن سنى ا وران لى - حب را و راست كى مانب بلايا كيا ، تو قريب أكيا - إ د فى را وصلى الله علبه والم كا دا من تما ما ورنجات ماكما جس في اثبار فقدوت كومجا ود كنابون سے فائف وا جس فيد راعمل كو سلے ي سجع دا جس فے كوداً كونيك اور شائسة ركها جس ني كى - زخر والخرت في والى بوجي جمع کاور ما بل برمبراکشیار مصحارا حس نداغراض دنیوی کے مرف

أخرت مامل كى جوخوا مثات برغاب آيا . اورنفس كى تمنا كوغلا كجا " كله

له القرآن الكريم موره الانعام . آيت 10 واسك من البلاغة ، ص : 10 وسك بنج البلاغة ص ١٨٦٠

اعلان بغاوت کے تولاکا اہل تیسع برمار کرتے ،اور دم مرت میں انہ فران تواكب ف نيج البلاغة بس لما حظه فرا ليا - اب أيْ آب كوانعلاب ايران ك خینی ماحب کے مرکز قم سے نکلنے والے ترج ان شیعت توحیدائے وریعہ الجیعوال ، ا كالك الك تفك تفير سے روشناس كرآماموں . بور وج كسلام قرآن ومديث او على مقعیٰ رضی السّرمة کے فران کی بالکل ضدہے ۔ آما رئین کوام اس ا قتباس کواس ، ، میں دیجیں کر بنوامیدا ور بنوعیاس کے زیانے میں اسلای فتوحات کا سام مرجیار ما يْزِنْمًا - ا در برمغنوم ملاقے ميں اسلاي تفناة ، حكران ، ا در قرآن دسنت كى روس فعدها در كرنے والے ملما ومقرر كئے جاتے تھے يعن امرا دا در مكراؤں بران كے تقر طهارت ك باب مين انتكى الحل أن الله على الله على الله على الله وقفاة عام إ سے فداترس ، مدل وافعا ف کے دلدا وہ ۱۰ ورحق برشی س ابنی شال آب موت م ایسی صورت میں کی لوگوں کا ان امرار و قضاۃ بنتظین ، اور اسلامی ریاست کے ملاء مزاع بب ماكرنا ١٠ ورابض لئ مخصوص صاحب المسعين كرنا . كيا باغيول ك علا ولوا ا وركاكام بوتام - ا وراليي وكات ومكنات كي نسبت ائم كي جانب كرنا فري خلا جمادت مے جکہ بنام دوایت قرآن اوراسلام کی مربح مخالفت کے فقنے ہیں۔ ا ا سلا می امرار کی اطاعت کو لما غوت کی اطاعت کهاگیا - (ابعیا زبانشد) لما خطه کری ا

ربان ا ما حت کا فی ہے ۔ اور عملاً م دشمنا ب اسلام سے باطل وغراسلامی وائین کے بائددہی ؟ نہیں البانہیں ہے ، بلکجس طرح نیبت صغری کے بعدسے آج کک اور حب کے صلحت المات اس کی مقنی ہوکہ الم کا المهور مواس وقت مك مع عبادات بس الهاعت توانيس معمومين كى كرتے بس ا در کرتے دہی گے ۔ لیکن در میان میں واسلم طاول نقیار ہیں جن کے ذرابيرمعمومين كاحكام ميس معلوم بوتيمي واوران كے مطابق عمل كرفي اس طرح تمام ا موراجها ى ا دراحكام اللاى يس مجى دى نغيا مرجع من -اس مع كما ولى الا مرائد له مرى عليم السلام معن عبا دات من صاحبان امرنبس تفے ملکہ نبی کی طرح تمام اجماعی امورا ورمکومتی توانین میں می صاحبان ا مرتعے - لہذا جس طرح نعباً رکومیا دات میں معصوم کی نیابت مامل ہے اس طرح اسلای مکومت کی تشکیل اور تمام احکام و وانین کے نفاذ واجرار کے اسے مس مجی نبات کاحق ماصل ہے۔ منانح بہت سی فاد وروایات می اس کے مؤیر میں جن میں سے ہم جندر وایات بھال میں كرف براكتفا ركيت بس:

اس کے بورتوں نگارنے وسائل الشیدی روایت نقل کی ہے ۔ طوالت کے باوجود ہم قارین کومطالعہ کی زخمت دیں گے ۔ تاکران کے مزاج سے کما ففہ وا تغیت ہونکے محد بعقوب .....عربی خطار بیان کرتے ہیں کر میں نے ایا م جعفرصا د ق طلالسلام سے اپنے د وشیعہ ساتھیوں کے بار سے میں سوال کیا کوان دونوں کے درمیان قرض یا میراث کے بار سے میں نزاع ہے ۔ اور یہ لوگ دا د خوا ہی کے درمیان قرض یا میراث کے بار سے میں نزاع ہے ۔ اور یہ لوگ دا د خوا ہی کے نے قامنی یا خود ہا دشاہ کے باس کے ہیں ۔ آیاان کا برخال میں درست وجائز ہے ؟ ایام نے فرایا کہ جو تفق کی حق یا با طل معا لم میں ان کوگوں (قضاہ وسلاملین) کی طرف رجوع کرے گا ، اس نے درحقیقت ان کوگوں (قضاہ وسلاملین) کی طرف رجوع کرے گا ، اس نے درحقیقت کی طرف رجوع کرے گا ، اس نے درحقیقت کی طرف رجوع کرے گا ، اس نے درحقیقت کی طرف رجوع کرے گا ، اس نے درحقیقت کی طرف رجوع کی دوان کے فیصلامے مطابق ماکل

كرے كا ، جاہے وداس كاحق بى مو ، كر بى حرام دے كا .كونكم اس ف اسے ایسے فاغوت کے حکم سے حاصل کیاہے جس سے انکار کا مکم اسدنے مام. فلا فرانك كريريد وْنَ أَنْ بَعَاكَمُوا الدالطاعُوت وَقُدُامُ وَالنّ مكنى وابه ، را وى كما عدمي في وها كرموه د و نول کیا کری ؟ حصرت نے قرما یا کہ وہ لوگ اپنوں میں دلیجیس رمینی ایے تخص کو لکسس کریں) جو ہماری مدینوں کا دا دی ہو . اور ہمارے ملال و حرام کو بیجانیا م و ۱۰ در بهار سے احکام و توانین کی مونت رکھی مو ۱۰ س کو ابنا قامنی بنایش - ا دراس کے قبصلہ پردامنی دہیں ۔ اس نے کہ بی نے اس كونم برماكم ناياب. (ايسائنص ميري طرف سے تم برماكم بوگا،ك نقل روایت کے بورمفنون نگار نے نیجرنکالاہے کوا مام کا حکم ہے کہ مرمعا لمدیس فف ك طرف رجوع كود -كيون كرده تم لوگون بريما دا مقرد كرده ما كم سے . نقيها مت مسلم ك نے تام امور مامرس واحب الاتباع ہے ۔ ساتباع مجتدین رکعی واجب ہے۔ (واقع رہے کہ الیسی ہی دلیلوں کے ذراع رسیعوں نے جناب خمینی صاحب کی ولایت فقیہ کا قلادہ می ا بن گردن میں دال لیانما، جے خودہت سے شیع مجتمد وں نے روکر دیا تھا) اورمیت د وهرک روایت ،

ا بوفد بجہ احضرت ا مام جعفر ما دق ملیا سلام کے مقد اصحاب میں ہے ہیں)
کتے ہیں کہ ا مام جعفر ما دق ملیا سلام نے جمعے مکم دبا کر حضرت کی طرف سے
اَ ب کے شیعوں کو بربنا م بہونچا دوں کہ اگر کھی تم لوگوں کے درمیان آئیس
میں کوئی نزاع ہوجائے ، یالین دین کے معالم میں افتلات ہوجائے تو اسس
ماس جو نامت کی طرف فیصلہ کے لئے رجوع سے کرنا ۔ بلکہ تم میں جو شخص ہمارے

له وسنك الشيعه ، ج ۱۸ ، باب: ۱۱ ، ص : ۸۹ ، كوالدا ملای مكومت بس ما كم اعلی » مجله توجید ، ج ۳ ، شما ره ، ۳ ، على : ۱۲۹ ، ۱۲۹ ،

MIM

ملال وحرام كرمهمات مواس كوابنا ماكم نبالينا يكبول كرمي في الصيحف كرتم بر قاضى معين كيا ب بخردار إلى مي سے كوئى ايك دوسرے كے فلا ف كون زاى معالمه باداناه ظالم ك زبهونجائد اله معنمون نگار نو و تشریح کراہے۔ ان روایت من تدار اے فی شی است حقوتی اخلات مراد ہے جن میں فاحلین كى در دروع كرف من كاكيم يزجاعت فيا ن صراه وه قامني جوما كم وقت كى فرف سے منعب تفارت برا مور بس " اسىمنىون مى آكے مل كرر دواب بى درج بے كدامى بن بعقوب نے محد بن فان عرى كے دربعدام فائب ما حب كى غيبت كے زمان مي ايك خط لكركم مكل مل امل بچها توابام فائب نے اپ تلم سے اس خط کا جواب مکما ۔ اس میں باکھا کہ توادث وا قديس فم بارى مدموں كے را ويوں كى مان رجوع كر وكيوں كم وہ لوگ مری طرف سے تمارے اور جمت میں ۔ اور بس فداکی طرف سے ان برقبت مول" علم

ومزات ما رئین اِتحقیق کی داہ میں جا دہ ہائی کونے والے طلائے کسلام کہتے ہیں شیعہ خرب کو با قاعدہ تصنیف کونے والے در اصل بہی دکلا میں ۔انہی کی مہر اِنہوں نے ہزا رہا ایسی روایات اختراع کیں ، جن کی ر دُسے قرآن علیم ناقص ، اور ذخروا حادیث ناقا بل اعتبار قرار بایا کہسس طرح اسلام کے مقابد میں ایک و در سرا اسلام کو اُراکردیا گیا۔ اور تعجب ہے ان عقل والوں برحبنوں نے اجلیمی ایک و وملون کیا ،ا در ان کے عناد میں قرآن وا بمان سے برگشتہ ہوئے ۔ گر وہی لوگ فاکستر من را گی "کے دریو جد به خوش فرآن وا بمان سے برگشتہ ہوئے۔ گر وہی لوگ فاکستر من را گی "کے دریو جد به خوش فیر کا کہ سخصال کرنے والے ما تھنی طاؤں کے احتماد برایک من گورت خرب کے برکار بن گئے ۔ مظر بری عقل و دائش با برگریست

اله وماكلاتيد، جماء ص، ١٠١١

له دمال الشيد وج ۱۱، م ۱ ۱۱،۱۱

معزت ملی کے میں معنور کی بیشین گوئی میں معنور کی بیشین گوئی ا

سے دوایت ہے. وسول اکرم صلی الشروليدولم نے فرايا -

اللی المبی علیی بن مرم سے فاص شاہت ہے۔ یہود نے ان کے سا ترمنی وعنا دکیا ۔ حتی کران کی والدہ بربتان لگایا ۔ اورنصاریٰ فان کےساتہ السى مبت كى كە انبىل اس مرتبريهونجا يا جوان كامرتبنيل تما ي وسول اکرم صلی المدهار و بم کا درا و مبادک تعل کرنے کے بورسیدنا عل، س نے فرایا بھیک ایسامی مونے والاہے ، ووقع کے لوگ میرے بارے میں بلک ، الك محت مى فلوكرنے والے ، جوميرى و و فرائاں بان كو مى گے جو مجرمي نبس . و . لغن ومنا دنیں عدمے متما وزہونے والے جن کی عدا دت انہیں کسس پرا مادہ کرے گی ا

مخرصا وق حفورسرور كائنات صلى الله تعالى عليه ولم كى غيب دا ن تكابي سنقل افق بردد نما مونے والے ان وا قوات و حالات كوگويا ديكه رسي تقيس . خان خرجس عبر . ارے میں آ قاومولاصل استر ملیہ ولم نے جو میٹین گوئی فرمال وہ حرف مجرف پوری كسيدنا إب مدينة العلما ميرالمومنين مِلْفَي كوم الشَّدوجبرني اسى بات كوايت خليبي ذ.

سبعلك في صنفان محب عنقرب مرع معلى دور ده الماكم بول ك. ایک محبت میں مدسے تجا وز کرنے والا کرا سے فلوئے مجت می کے خلاف مے جائے گا . دا محروه مرسه بارس س نفن وعنادس مد برصنه والاكركسس كالبغن اسه حق كے فلان مع جلك كا ورميرك باب مي رسي بهزا

لغرط بذهب مبدالحب الخاغير العق ومبغض مفرط ميذهب الغضالي غيرالحق، دخيرالناس أنسحال النمطالا وسط والزموك كالزمواا لسوادالاعظمرفات

اه محدرسان طرازی کریں کے

وگ موں مگے جوا عندال برہوں گے قرقم می درمیا داہ کولاذم کچڑو وادرانسوا دالاعظم کے ساتھ دہو جیسک السّد کا ما تھ جاعت برہے ۔ خبر دارجاعت سے مبدا نہونا ۔ لیس جوجاعت سے الگ ہوجا آ ہے وہ شیطان کا شکارین ماآلے جیے گئے سے مبدا ہونے دالی مجری مجیڑے کالفمہ نبتی ہے۔

بدالله على الجباعة داياكم مالغرقة فان الشاذمن الناس للشيطان كما ان الشاذمن الغم للذشب اكدمن دعا الى هذا الشعار فا تملوكا ولوكان تحت عامتى لمذخ لمه

خردادموجا و اجوان باقول کی طرف بلانے اسے مل کردو فواہ وہ میرے ما مرکے نیم ہوہ برحقیقت عالم آشکا دہے کہ دوا نفل (شیعه) حبّ علی میں صدسے متجا دزہیں اور خوادج عدا دت علی میں صدسے بڑھے ہوئے میں ۔ النمطالا وسط ( درمیا نی راہ) برحرف الم سنت وجاعت ہیں ۔ بوسیدناعلی مرتصی کرم الله دجہد کے یا ب میں افراط و تفریط سے یاک ہیں ۔

آورانسوا دالاعظم بعنی سلمانوں کی بڑی جاعت مجی قردن اولی سے اامروزا ہل منت ہی ہیں ۔ جن سے دا بستہ رہنے کی لقین مولائے کا ننات نے اہنے خطبہ شریف

میں فرائ ہے۔

ی مروق میادان حت علی کو جائے کہ گرد دبیش سے بے نیاز ہوکر تو و معضرت امیر کوم اللہ دجہر کے ارشاد کی روشنی میں خود کو شیطان کا شکار ہونے سے بجائیں -اور نجات یا میں .

تاریخ ابن سیا دفعن کا بان ایک بهروزاده مے واقع برم کرستنامر فاردق رض الله تعالی شها دت کے بعد دورعثان بس بهروی سے ایک منعن

نے اپنے اسلام کا دعویٰ کیا ۔ اور سلما نوں میں شامل ہوگیا بیس کانام عبدالندین ا تا س سے بہلے اس نے کم مکر مر، مرینہ لیسہ مد و دعمان ، مربعرہ ، کو فرشام " طاتوں میں گھوم گھوم کوسلانوں کے حالات کا بغور جائزہ لیا ۔ زبان درازا ورس كلام تفا اس نے جمال ما الوكوں كوائى جرب زبانى سے فوش كر دتيا -محومًا برتاجب وه مصر مونمًا ، قود ما ل كما ما حول اسے النے مقاصد كے يے مناسب معلن ہوا \_\_\_ جنانجہ دیاں اس نے لوگوں سے خلط لط شردع کیا۔ لوگ عمو مااس ا میٹی بائی سنے کے اس کے گرد ہم موجاتے۔ اس نے جب د سکا کراب کوروگ مری بائیں سلم کرنے گلے ہیں تو فقد ساز ذہن نے اپنے ترون آز مانے شروع کے ا یک دن این مینوا و کی مجلس میں اس نے کہا - ہا رے بی صلی اللہ تعلی علیہ ا تام بیوں سے انفل در دک ہیں ۔ اور حضرت میسی میں علیالسلام کے بارے ہیں ہماءا عقیدمے کہ وہ دوبارہ آسمان سے اوٹ کو دنیا میں آئی گے۔ اگر حضرت عبنی علا اسلام و المراكب من توافضل الرسل محدرسول الدصلي الشرمليد ولم كيون نبس المين كا مسلما نون بي معلوم بني كس طرح يه خيال بدا موكياسے كر مصور د دباره دنيا سي نبي آئیں گے \_\_\_ کھ وہ صرور آئی گے ۔ یہلی معقبد گا تھی جس کا اس نے برجار کا و اور مرکے کی لوگوں کوگراہ کیا۔

بجراس نے اس بات کا شوسہ اٹھا یا کہ ہر با دشاہ کا جس طرح وزیر ہوتہہ ، اگا طرح ہر بن کا ایک وصی ہو اہے ۔ اس طرح ہر بن کا ایک وصی ہو اہے ۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیا لسلام کے وصی حضرت موسیٰ علیا لسلام ہے وصی حضرت کو ما میں بارون علیا لسلام ہے وا ایس کے ما و میں کو نام سے مسلما نوں میں اہمیت کو نام ہے وار تقریریں کی ۔ اور کہا ہمارے بنی صلی اشد علیہ وہم حضرت موسیٰ سے بھی افضل و بر تر ہیں ۔ ہر کھیلا موسیٰ علیہ السلام کا قو وصی ہو ، اور محدر سول اشد صلی انشرطیہ وہم کا کوئی وصی نہ ہو ؟ ۔ یہ کیے مکن ہے ؟ ۔ اس کی لٹانی کے دام ہیں وہم کوئی وصی نہ ہو ؟ ۔ یہ کیے مکن ہے ؟ ۔ اس کی لٹانی کے دام ہیں آ جگے سے ابنوں نے کہا ۔ جناب اب آپ ہی اس عقد ہ کو بھی مل کو ہیں ، اور بنا ئیں آ و بنا ئیں ۔ اور بنا کی ۔ اور بنا کیں ۔ اور بنا کی

حفزر کا ومی کون ہے ؟۔

ابن النام المعنورك ومى حصرت على بين محضرت عمّان في خلافت رجراً بعنه اے -- جس طرح او بر دعرز روستی خلافت پر قالبن تھے . اے لوگو! صنور جب د دبار ہ تشریعیٰ لائیں گئے قوتم ان کو کیا منہ دکھا ڈ گئے کہ ا ن کے دمی کو ان کائ نردلکے اس اس طرح درخلاکران سیانے فلانت اسلامیہ مے باغیوں کا ایک گروداکھا کرلیا۔ مصران باغیوں کا مرکزی تقام تھا۔ اور کو فہو بعره وغيره تمام ريا متول مي نما مُذے كام كردہے تھے . ابن سبانے طريقة كاد ببنا یا کراینے ہم خیالوں کو اکثران شہروں میں جنیجا جما ک سیدنا عثّا ن فنی رمنی اللہ عنہ ك مقرد كرده تضاة وحكام تع \_\_\_\_ الى نفسانية كى عام بمارى ب كركسى ماكم كے بكس سے اگران كے خلاف فيصل موتوان كے دل ميں ماكم سے نفرت آجاتى ہے ابن سبا کے نمائندے ایسے لوگوں کی ٹو ، میں رہنے ۔ اور جھے ماکم یا قامنی سے نالاں دیکھتے ، ملتے برتیل چوک کواس کے دل کی منا فرت اور بڑھا دیتے بھی کہ خلیفہ دت ے بغا دت اور عنا دکا بج اس کے دل میں بودیے۔ اس طرح برمنرس ابی سیا كم خال مدا موكة . ا وراى كروه في مدين منوره بهوي كريفا وت كاعلم الحايا ملعی مورخ ان الوارع "س الکتاب کر مدن رجمل کرنے کے اعراق فر اوربصرہ سے وو دو سزار باغی روان موے تھے جنہوں نے بالاً فرحضرت عمان می كونهب دكر ديا \_\_\_\_ ا در ما راالزام ابن سباكي مكت عمل مص صفرت على يفى الشَّدعنه بر تقوب و ما كيا - ا و رُسل ن ان برجا الله شي - اس طرح ا مت مي اك ايساعظم مونجال آيا اجس نے تار تخ كے روشن نفوش برگر دادال دى له دورها مزے بعض روشن خال شید محققین نے ابن مساکے وجود ہی کا انکار کیا ے۔ آج کل تحقیق سے نام پرسیاس تھکنڈوں سے بیش دفت کرنے والوں نے مرطبقہ مكالا ب كرتا درك كى جس شخصيت ، مقام ،كتاب ياكر دار ان كى ترديدكر ديى ب اسس كارے سے انكاركر د نے ہى \_\_\_ گران مادر ن مفتن كے ياس اي س اما والرمال ك استحركاكيا جواب عي بس المحاب ـ

عُدا مشدا بن سبابيلي يهو دي تما - بيرا سلام قبول كيا . ا در حضرت على سے ماص تعلق کا اطہار کیا ۔ اور اپنی بھودیت کے زمانے میں وہ حفرت موسیٰ عداللام کے وصی ہوشے بن نون کے ا رے میں خلوکر اس ما میر ا سلام میں آنے کے بعدای طرح کا غوصرت علی کے اربے میں کرنے لگا

وكان احل من الشهد اورده بلامحض عي بس ف معزت على ك بالقول بغرض اما مدعلى واظهى المامت كعقيده كى فرضيت كا اعلان كا ال

البواءة من اعدام وكاشف ان ك ومنول سے برارت كا برك ان ك

غالفيد داكفي همرك فالفت كادرانهي كافرقرارديا .

ا درای کتاب میں ہے کہ اسے اور اس جیسے کئی دشمنان ضا درسول کوسیداعل مضى الشرعندف قل كرواك آگ مي دواد دا تحا كه

اب حفرات شیعہ فو دفیصلہ کویں کرجس نکٹہ گرنے ایا ست سے سکد کی فرصیت کو ا فھایا ۔ اورا نصلیت سید ناعلی کو عام کیا ۔ حضرت مولاعلی نے ندصرت اسے قبل کوایا بكرآگ میں مولوا دیا تاكہ دنیا کے فقنہ پر داز دن كوعبرت ہو۔البي صورت میں جولوگ آج بھی اسی این سباکی تعلید کررہے ہوں ، آخران کاسیدا مولائے کا تناشیسے کیا تعلق ہے ؟ \_\_\_\_\_ انہیں خود اپنے دین اور عقائد کا عائزہ لینا ماہمے.

ما لمت رفض وسيحيّت امنى كى مان رجوع كرت بي توميس برد كمركر

له رجال كشي و طبع عبني الماه من اله ، على وجال كشي وطبي المناه ومن ١٠٠٠ من و ١٠٠٠

مد حیرت واستعباب موتاہے کہ اس فرقہ کی تا ریخ موجودہ بیت کے آ فاز کی تا ریخ ہے رسابت رکھی ہے ۔۔۔ معبت کا تاریخ یہ ہے کر دوی مبودنے عمرت ہے کو بھانسی دینے کا فیصلہ کیا ۔ اور بہودیت وسیمیت کے خیال کے مطابق انہیں و ٔ داربرای ا د با د ا و داسلای عقیده کی روست برور د گار عالم نے میسی ر وح اللّٰہ رأسان برا مخالیا ۔ ا درا کے غدارتمف کو حضرت مسیح کی مکل دیدی ، جے انہوں نے ول دی ۔ گرحضرت عیسی سیج عدالسلام کے مخلص حوا ریوں نے ان کی عدم موجود کی ه بعی ان کی تعلیمات کو زنده رکها .او ر و ه توحید ، رسالت ، آخرت ، منزا و جزا · نیز ما دات می تعلیمات مصرت عیسیٰ علیه السلام کی تبلیغ کرتے تھے . مصرت عیسیٰ علیالسلام ہ اً سمان برا ممات مانے کے بعدان کی تعلیم کو ہودنے فور آ بالکل مثا نہ دالا ، لمک ن کے ماننے والول میں روز بروز اضافہ مونے لگا \_\_\_ اور لوگ ان کی رون ا یا ت برا و دمجت وعزبمیت سے عمل کرنے لگے ۔ اس بات سے بہو دکا کلیج عل ہجن ل \_\_\_ ا دربهو و فے جس مقعد کو یانے کے معے حضرت میسیٰ علیہ انسلام کیسے ول کی سزانجویز کی تعتی اس کے خلاف ہوتا دیکھ کو وہ فاموشس سررہے ۔اس وقت الني يهو ديول مي سے ايک مهروالم أما ول عنے بول سيميت كا اعلان كيا واوراينا ام بولس، رکھا \_\_\_ ما دُل کے إدے میں مِشہور تھاکہ وہ عیسا مُت کاکٹر وسمن تھا - اور میسایت قبول کرنے والوں بر لمرح طرح سے ظلم وسم کیاکر تا تھا۔ اس نے عیسا یُوں کی نظر میں اپنی و قعت بدا کرنے سے سے بیشہورکیا کہ ومشق کے سفریں يس نه سيام يح عليالسلام كي اً وازمني -- اور دل سے ان برا يمان لا مول -میائی عالموں اور خوشس عقیدہ لوگوں نے اس کی بات کو مان لیا۔ اور اس کی اس ن اس قدراً دَ مِعِكْت كى كراسے ا نا رسما بناليا ، اكسى نے اپنى حكمتِ عملى سے لوگوں كى مرداری ماصل کرلی \_\_ ا و ربجر د فتر میسوی تعلیمات کومشر کاندر بگ دینے اں لگ گیا ۔ حتی کر حضرت علین کو اِبٹ اللہ (ا وران کے مقبول) ان کے مصلوب مونے وتمام معیسا یوں کے لئے کفارہ وغیرو کے مقائد گڑھے وہسجیت کی نبیادین گئے۔ . آپ ور ها موت من رکنے موں کے عب آریخ میں عدا تدین سیا بہودی اللہ قبول اسلام کا داقعہ اور مدینہ طب ، شام وعواق ہوتے ہوئے مصریس بہوئے ؟!! كى زېرزى كاروانى كامال يرها بوگا-

• و ال بولس ف حصرت مليلي مسيح كي شان مين غلوكيا . ان كه مربيه كوخوب م پڑھاكرسىدىمەما دے ميسا يُون ميں ابنى جگه بنا ئ \_\_\_\_ قريبا ں ابن سبا \_\_ ناخوانده امیرمسلانون میں حضرت علی کی آیا مت اور دھی رسول ہونے کا پر چار کیا۔ ا كى شان مى غلوكا افها ركرك وكون كواب دام مى لا -

• پوس مجي يبو دي تما ، ابن سبانجي بهو دي تما .

• بولس نے بڑھتی مول میسال امت کوبر با د کرنے کا منصوبہ بنا ایا تھا .ابن فيملانون كيرادى كامنعوروا.

 پسس نے اپنی عیا را نہ مالوں سے عیسیٰ علیاں الم کی تعلیمات کومنے کو دالا ابن اسلام نے ابنے ممنوا ڈن کے و ریکھسیدنا عثما ن غنی کو شہید کرایا ۔ ا ورامت اسلامید میں انسٹاد

• بولس فيسائيون كوبرا وكرف كون مين عليالدام كام كومستعال كي ابن سبانے ملافوں کو بر ا و کرنے کے لئے حضرت مولاعلی کے نام کو استعال کیا۔

• بولس فيسايول كرمعقده وباكر حضرت يح كى مسلوبت تها ركاكابول کاکفارہ ہے۔ ابن سباکے ذریعہ جو فرقہ سیدا ہوا اس نے سیدنا امام حسین کے قون ناحق کواہے گنا ہوں کا کفارہ جمنا شروع کر دیاہے .

عبداللدا بن سبا اوداس کے ممنوا وں کومسیدناعما ن عنی رضی السدعن کی شہادت سے در کرجل دصفین کی جنگوں تک اپنے مفسدانہ خیالات ونظریات جواسلام اور رام بمسلام کے منانی تھے خوب خوب بھیلانے کے مواقع ملے ۔ ابن سبا کے تمام خیالات چونکہ صرف فسا و اوا لینے سکے لئے تنجے ۔ اس لئے ان میں یکسا نیت نہایں ہے ۔ نو دحضرت

على كرم الله وجهد كى وات كى بارى بين علوف اف زيف طى كوك كم

• کفی خال ہے کہ ان میں خدا ان روح ملول کے ہوتے ہے۔

• کید درگوں کے زردیک رمالت معزت علی کے لئے آئی تھی ۔ فرنستے کی خلطی سے معنور کی طرف نمتول ہوگئی ۔

• ا دراس بات برتوابن با كتمام بيرومتنق ته كرحنورك بعدان ك ما ميرومتنق ته كرحنورك بعدان ك ما في ما في

منہاج السندلابن تیمیدیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب اپنے لئکر اول میں ا ایسے لوگوں کی موجود گی کاعلم ہوا جو فو دان کے بارے میں الومیت کاعقید ، رکھتے تھے تو انہوں نے ایسے تمام لوگوں کو قبل کر کے آگ میں جلانے کاحکم صادر فرایا ہے

فند لطابی المی میں میں دے مثاب کی میں شیوں کی ہودے مثاب کی میں میں دے مثاب کی میں دے مثاب المی میں میں داکا طر مناج السند میں امام شبی کے حوالے سے یہود کی مثابت بیان کرتے ہوئے ۲۲جبزوں کا ذکر کیاہے۔ ہم ان میں سے چند کا یہاں ذکر کرتے ہیں۔

• بهود داوُ د فلیالسلام اوران کی ا دلادے سوائسی کو حقد ارامات نہیں تمجیتے بشیعہ

ا ولا دعلى رهني السّرعندك علا و كسي حقدا را ما مت بنس ما يمة -

بهودنا دُموب کوستاد ول کے چکے تک مؤخر کرتے ہیں بشیومی مفرب کی نماز
کو آنا ہی مؤخر کرتے ہیں -

• بهودنے توریت کو برل دوال مثید موجود ، قرآن شریعی کی توبعت کے قائل ، اور اپنے پاکسس محرّف تشخہ قرآن کی موجود کا مانے والے این -

. , ,

۱۳۷۰ و د و د و د د د المان جوهیمن میں دی جائے اس کے سواکسی لملان کو معتبر نہیں مانے -ای طرح معوں کا بھی خیال ہے۔

• يبود كما ذن كوات مليكم ( تمريها كت بو) كما كرتے تے شيو مي الى مغت كو

• ہو دائی شربیت کے لحاظ سے موز ، برسے کے قائل نہیں ، شید بھی موز ، برسے کو

بهودسب لوگون کا ال حلال مجمع بین ۱۰سی طرح شیعه مین ،

• بهود جرشل على السلام كواب الممن محة بي - اى طرح بعض اى بات كونائ میں کہ جرئی نے علمی کی اور دی جو حضرت علی برلان جائے تھی حضو رمحد رسول الله بر لائے ۔ اس لئے ان سے دسمنی رکھتے میں ۔

بہو دکی عور توں برم بہیں ، متد کرتے ہیں . شیع بھی ہتد کرتے ہیں .
 بہو دخرگ<sup>ی ش</sup>س کے گوشت ا ورطحال ( تکی ) کو حرام جانتے ہیں بہشید بھی حرام

ب بهدواون اوربطی کے گوشت کو حرام جانے ہیں اسی طرح شید می کہتے ہیں .

بهدواین شریبت کے مطابق بین نمازیں بڑھتے ہیں ، شیع بی جمع بین العسلامین کے ذریعہ اکثرین وقت نما ز برصے ہیں۔

واضح رہے کو تبعوں کے اندر تو دکی فرقے ہیں۔ مزوری بنیں کرندکور ہمام اتیں ہراکی میں بانی ماتی ہوں۔ گراتنا صرور ہے کو برباتیں اگر تلاش کھے تو ہراک کسی نے کسی گروہ میں صرور مل جائے گی۔

بعض مُعاندانه خصوصيات اس کے ملاوہ کمی ان میں مبت الیبی جزی میں بوغرمعقول میں علما رنے ان میں سے کئ کا وركاون س كاي.

• عشره بشره وه وس صحابه بن جنول نے رسول اکرم صلی اسد علیه وسلم کی مبارک بان سے جنت کی خوشنجری یا کی شیعوں میں ان سے نعبی یا ما ماہے ۔ العفی وغماد نا برها کر بر لوگ دس کے عدد ہی سے متنفر ہی اورا سے منوس خیال کرتے ہیں۔ • اس طرح مهاجرین دانعار کا ده مقدی گرده جنول نے درخت کے نیج حضوراکم

سل السُرطليه وكلم سے بعیت كى تكى . برلوگ ان سے بھى دشمنى ركھتے ہى ۔ مالانكہ قرآن مجد ينان كي توليف آلي -

• جركى كانام اوبكر عرباعنان بواس سے يجى معالمهنس كرتے۔

• صدیقهٔ صدیق اکرام الموسین عائشهرارضی اسرعها سے انہیں بخت عدا دت موتی ہے . ان میں کے بعض مرخ و نبیوں کے نام حمرا رکھ کران کے بال توجے ، اور ایرادیے

ہیں۔ اور گان کرتے ہیں کوام الوشین کوا غرا دے رہے ہیں۔ • ان میں کے بعض غالی لوگ ابولوکو مجوسی کی تحض اس بنیا د برعزت کرتے ہیں

د کسس نے ب نا فاروق اعظم کوٹم پدکیا ۔
• شیعہ حضرت سید ناعرفار وق اعظم رضی اللہ عند برلعت بھیج کو تبیع و تہلیا ہے د المادن المادن المعلم وتهدكا -

زياده مفيدكام خيال كرتي إلى اله

شیعہ فرقہ ورفرقہ الف بولف کے نقبار و تشکامان کے عن میں معنوت علی الله معنوت علی الله معنوت علی الله معنوت علی ا دران کا ولا د کے سروکا رکوشید کیا جا آے کے

شیوں کے عقائد اصول دین بانج ہیں۔ توجیٹر، مدل ، بوت ، اما مت اور مقاد ۔ شیور دیت باری کے امکان کو دنیا واکرت بس نہیں مانتے کے مقاد

ك منهاج السنة الابن تمسيج اص ١٤٠ مله مقدم ابن ظدون ، ص ، ١١٥٠ سل حيفر حين عبتهد مقال نگارشيد ارد دو دا نره معارت اسلامير الا جور اج ۱۱ ص ، ۹۰۰ ،

من شیعة تغرو تبدل کے لحاظ سے دنیا کے تمام ندامب میں مماز ہے۔ ابن بال كونت سے قدم قدم بركس نے دیگ برمے - يہاں تك كو داس كے اندر درجوں گروہ بدا ہوگئے \_\_\_ بالاخرسلاطین صفویہ ہیں سے شامنی بن اساعیل ایاا، نے اپنے ذیا نے میں اس کے قوانین مرتب کرائے ۔ اور ایک با قاعدہ ندہب کے ا برحفظ وضبط برتوجه دی ۱۰ در مواق وخواسان دغیره علا قول می تبلیغ شیعیت کازیک كا -اسى وقت مصليول كاصول وفروع درست بوك . ا دراس مذمب ك كما بين كمى مانے لكيں . اس كے بداس كے اندر تغير و تبدل كا راستہ بدموال قدم ملار في شيعول كى شاخ در شاخ قوم كا حال ا بنى كم بول مين ففيل س لكها بخفر اتناعشر بركابهلا باب اس سلمين ماص روشني داتا مع . تاهم مرزین واق ہونگر تبعیت کا شروع ہی سے مرکز دی ،اس کے قریب سے اس قوم كا ما نزه لينے والى غطيما ملاى ، رومانى شخصيت غوث اعظم سبدنا الشخ عبدالقا درجلال بغدادی رضی استرعنه کی تحریر سے بمشیعیت ا دراس کی شاننوں کی معلومات ما صرفدمت كرتے ہيں حضور غوت اعظم رضى الشُّرعنه فائية الطالبين كے نويں إب ميں ٢٥ فرول كاذكركت بوك واحد فرقه كاجدال سنت كيد بنوارج ، موزله ، مرجه متب جہمہ، صاویہ، نجا رید، اور کلا ہید کے ساتھ گراہ فرقوں میں رکوافض (شیعہ) اوران كى تمام نما خون كا ذكر فريات بى كە

آب نے تمام فرتوں کی وجوہ تسمیدا دران کے مقائدا در شاخوں کا ذکر ذبایا ہے۔ شیوں کے بارے میں ان کے مختلف نا موں کا ذکر کرنے کے بعد تحریر فراتے میں "مُنیّقہ کا ایک فرقہ قطعیہ ہے۔ اس نے موسیٰ بن جعفر کی موت برقطعی اجاع کر لیاہے۔ ایک فرقہ نتا تیہ ہے۔ برگروہ حضرت علی رمنی الشرائیہ ہے۔ برگروہ حضرت علی رمنی الشرائیہ

له تحفهٔ اثنا عشریه محضرت شاه عبدالعزیز محدث دبوی علیار هر (ار دو) می ، ۵ ، ک ن خنیت الطالبین ، می ، ۱۵ ، ک

ک بن بت زیاده فلوکر اے، نازیب باتیں کہاہے معزت علی کے ہوئیت آ ور نبوت کی صفات کوتسلیم کرتاہے۔ ہشام بن مکم، ملی بر جمعین بن سعد، نضل بن ٹنا ذان ، ابر علینی وراق ، ابن را دندی س فرقے کے ذہی منفین ہیں۔ (اس فرقے کے نے ذہی کا بیں تھی ۔ وی بشتر آبادی تم الک ن بلادِ ادرس اورکو فریس ہے الے۔ عنبة الطالبین میں تبایا گیا ہے کمشیوں سے مردہ بین ہیں -نالیہ ۔۔۔۔۔ زیریہ اور دانفیہ اور دانفیہ اور داور زقے نا اور تامین کی تافین ہیں ۔ ان میں سے کنے گروہ اور زقے نا کے کھا ف اتر کئے اور کتنے زندہ ہیں ۔ ہمارے پاس اس کا کو فی حتی ذریع ملمنیں نام بربات ملم به كدام وقت الماميد اوراننا عشريه زياده تعدادي بائه مات ہیں ۔ برمال م بہاں قدیم میں فرقوں کے مخصرتعارت سے طور رغبتہ الطالب بن کا مها داليتي بن -

فالیم اسی دو مرے معان کی طرح زمین میں دفن نہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت علی میں اسی انتقال ہیں۔ دو کہتے ہیں کہ حضرت و و دہیں ہیں اسی کی طرح زمین میں دفن نہیں اور آخر زمان میں بھراً میں گئے اور اُخر زمان میں بھراً میں گئے اور دہمنوں کو قبل کریں گئے ۔ حضرت علی اور دو سرے تمام المد فوت نہیں ہوئے میں بلکہ رسب قیا مت کے زندہ دہیں گئے ۔ ان کی طرف موت کو داسے نہیں ہے گا۔ ان کی طرف موت کو داسے نہیں ہے گا۔ ان کی طرف موت کو داسے نہیں ہے گا۔ دان کی طرف موت کو داسے نہیں ہے گا۔ دان کی طرف موت کو داسے نہیں ہے گا۔

کے بہونجانے میں ملطی کی ۔ یہ اس بات کے بھی قائل ہیں کرعلی البریھے ۔ اسّدا ورا ا کی مخلوق کی قیامت تک ان بریعنت مور الشدان کی بستیوں کو آجاز اور ویران مروے ۔ ان کی کھتیاں بربا دکروے ۔ اور زمین پران کی کوئی بستی ہاتی نہ جوڑ ۔ ا نہوں نے غلو کی مدکر دی ، اور کفر رہم گئے . اسلام کو زک کر دیا۔ ایمان عال محتی اختیار کرلی ۔ اسداس کے رسول اور قرآن کے مسکر موگئے ۔ مم ایسے اقوال اس كن والون سا تدكى بناه مات بن . فرقه منان بن سمعان سے میں فرقہ منان بن سمعان سے میں ا ہے۔ ان کی تہت تراشیوں ا در لغو با توں میں سے ایک میرے کہ اڈیس انسان کی طرح ہے ۔ یہ جوٹے میں اللہ تعالے اس تشبیہ سے منزہ اور پاک ہے ا ر فرقد نا ع كا قال م - اوركمام كرف ك بعداً دى حقر ما فورور لمیا ر س المجركارون كمور ول موحفيرات اركى سكل اكرفا براواب اس کے بان مغیر میں معد نے بوت کا دغویٰ کیا تھا۔ وہ کہنا تھا اللہ وہ مغیر میں ہے۔ مغیر میں اسلامیں ، اس كاباني ابينصوراني أسماني مواج كا رعى تما - اس كاعتبده تماك منصورت احمرت علی فدای بیل مخلوق تھے ۔ ان کے بعد حضرت علی بدا ہوئے بلا بنوت ماری ہے ۔ جنت وروزخ کی کھر حقیقت نہیں ، جبرئیل نے بنوت بہونچانے میں فللی کی - وہ اپنے بیرو وُں سے کہا تھا کہ تم میں جو بالیس کا لفوں (مُنیّوں) کو قبل کر دے وہ جن کے وكون كا مال وف ليساان ك نزديك ماح تما -ان کاعقیدہ تھاکہ ہردوریس دو بغیر جوتے ہیں۔ امام می بنی اورا مین موتے ہیں۔ اسلطا میں بنی اورا مین موتے ہیں۔ اسلطا میں ایک ناطن ہوتا ہے، دوسرا فالوشس، حضور مغیر نا لمق محے .حضرت علی فانوشس ،

معره ان کے عقا کر خطابیہ کے عقا مرتھے ، التبہ سے خاذ کیے تا دک تھے . یہ لوگ کہتے تھے کہ امام جعفرات میں ، اللہ اسی سکل میں نظرا آباہے ۔ یہ کہتے برلیمیں سے کہ ہمارے یک بھی وی آتی ہے ۔ اور بہیں بھی ملکوت کی طرف اٹھایا مفضلیم اس کا بانی مفغل صیر نی ہے . یہ وگ مجی مجو ٹی رمالت و نبوت کے دعی مفضلیم اسلام کے بارے میں بیگردہ بیعقیدہ رکھتا تھاکہ استدتعائے یا بخ شخصوں میں ملول کیا تھاوہ تشریعیں استرائی ملی کیا تھاوہ تشریعیں استرائی میں استرائی کی تعامت سے بہلے وابی میں کی سیارین ایر کہتے تھے کر حضرت علی نے وفات نہیں یا بی قیامت سے بہلے وابی میں کے و ان کا عقب و تھا کہ استرتعائے نے تعلوق کا اسطام اما موں کے مشہرد کیا ہے۔ مقوضیہ برگ امر کو دیکھتے تو کہتے علی اس میں ہیں اور ان پر سلام بھیجتے۔ ربدس یه لوگ یخین کرمین (ابوسکر وعرفی استونها) سے تولا کو درست مانتے ہیں۔ بہ لوگ ا مامت کا ملسلدا مام حسین یک جلانے ہیں ۔ اس کے بعد خلافت جا رود ہم کے مورا ن مونے کے فائل ہیں ۔ ملیانیه ان کا خیال ہے کرا ام حصرت علی مقے شینین کرمین کی بیت خلط ہوئی ملیانیہ است نے امرام زک کیا یہ لوگ سیدنا ابو بکر دیمر کی ہوٹ کو خلط نہیں مانے ۔ کیوں کہ حضرت علی نے استرمیم فلا فت حضرت علی کو دقت حضرت علی کو ا مام لمن أي . بر ابزیه کے مل میں و سر معا والد حضرت ممان کو کا فر مجتے ہیں ، اوران سے نعيميه براكرتين يعقوب ايسيدنا إربكروعرك طانت ك قائل بن و درجت كانكارك تعبي

ان میں کے بعض سیدنا ابو بکر رو رسے تبراک تے میں اور رجعت کے قائل ہیں ۔ (" کا مطلب اول بعت ندکرنا ، ای کے بعد سبت کی طرف راجع ہوناہے) "مناصحتم الروه مرفے كے بعد دوباره دنيا ميں بيدابوكرا في كا ماك ہے۔ چنکہ تطعیہ فرتے کے بیرووں کو حضرت موسیٰ بن جعفر کی موت کا تعلی بقین مر میں اس نے اس کو تطعیہ کما جا لہے۔ یہ وگ امات کاسلہ محد بن حنفیہ مع جاتے ہیں ۔ اور آب بی تفام منظرات ہیں۔ اس نرقه کی نسبت کسان کی طرب به محد بن حنیه کی ۱۱ مت کتال كيسانيد ني . كيونكه بعره مي عَلَم أب بي كو ديالًا تخا-کرملیم یدادگان کریب طرف ماعی تق (اس نے ان کو کرمیہ کما گیاہے) اس فرقے کے لوگ عمر کے راتھی تھے اورجب انہوں نے بہدی پرخروج عميري كا توعميري ان كا مام تما -برگروه اس بات کا دعویٰ کراہے کر محد بن عبداللہ بن حسین امام مام محدمیم نے تام بنی ایم کو چھوڑ کرا بنا وصی ا بومنعبور کو بنایا تھا۔ جس طرح حصرت موسیٰ طلیالسلام نے اپنی ا ورحضرت بار ول علیما السلام کی ا ولا دکر عبور کو وشع بن ذن کو كس كرده كاخيال بكرابونصور في البخ بين حدين كوابنا ومي باياتما حييني اس في الومصورك بعدمين المام موت -یہ فرقہ ناکس بھری کی طرف منسوب ہے وہی اس گروہ کا سردار تھا۔ سے اوگ امام جعفر کی امات کے وادران کے زندہ ہونے کے تائل بن - ا در کے بن وی قام اور سک بن -اساعلیہ کتے ہیں کر جیفر کا انتقال ہوگیا۔ ان کے بعد اساعیل امام ہوتے۔ اِسماعیلیم ابنی اِد شاہ بنیں گے۔ امام شنطر دہی ہیں۔ قرامصنیم او فرفد ملسلهٔ المت كو حفر كم جلائے ہيں ۔ اوراس كے قائل ہيں كم

ا مجعفرتے محد بن اسماعیل کی امت کی مواحث کی تھی۔ محد زندہ ہیں . لیس وہی امام یہ مبارک نائ مض سے خسوب ہے جوان لوگوں کا سردارتھا ۔ ان کا حقیدہ بارک ہے ہے۔ ان کا حقیدہ بارک ہے ہے۔ بارک ہے بال کی میرین اساعیل زندہ نہیں ۔ دفات باچکے ہیں ۔ لکین ان کے میدان کی اولاديس امت جارى ہے. یر فرقد کمی بن شمیلا مے شوب ہے جوان کامرداد تھا۔ ان کا عقیدہ ہے کر حضر مطلعہ اس کے بعدا مات ان کے بیٹے بوتوں میں جاری وراری ہے۔ ان کاعقدہ ہے کہ ام جعفر کے بوان کے بیٹے عدا شدام ہی عدا شد کے معري يا وُل بت بيا ورمو شف اس گروه كى تعداد بت زياده بوئى اس فرقہ کی وجراسمیر ہے کہ ان لوگوں نے واس بن عدار جن سے مناظرہ مطور کا دان کا فرد تعلیہ سے تعلق تھا) یوس نے ان کے اربے میں کھاکتم وگ كاب طورير عيى زياده كندع بوامى وجرساس فرقه كانام طورير وكا - اس فرقه كا عقدہ ہے کموسیٰ بن جعفر زندہ ہیں ۔ ذرے ہی خری کے دی امام میدی ہیں ۔ای زد کو وا تفری کتے ہیں ۔ کبول کرملسال المست موی بن جعز راکم ماتے ہیں . ر بوگ موئی بن جعفر تک کی اما مت مانتے ہیں مطور سے رمکس ، رحفرت موسموم موئ كونده مامرده مون برفا موشى افتياد كرت بى -ب ز دیاساد ا است کوی بن حن کی طرف ملا کے ۔ ا درانہاں (۱ کم فائب) المميم مدى منظرته كراب - اور بركه وه ظاهر موكر زمين كوسدك مرديدك اس کاعقید و مورکی طرح ہے . اس کا بانی عبداللہ بن جفر درار و ہے کی فرام مے کا مسلم کا دائر میں من جفر کا دخ کولیا تما . ا ورحضرت عبدالله كا مخالف بوك تما يبعن لوك كيت مي كو زراره (باني فرقه) في معنوت عبدا شركی نالغت ترک کردی تھی لے

عه بيك كند العالبين ، م المماره ١١٥٠١م١٠

حفزات عن العن سيول كه اندر ، تاريخ اطام كى د دسرى صدى بعد مدى سے پسے كم ثاخ دوثاخ ، فراع دو فرع كنے فرتے بدا ہوئے ۔ الى ا بكاما منونه وكمانے كے بے دا قم الحروث نے غینہ" سے مرحصہ نقل كياہے ۔ يہ ا ہے جب محام کے بغی مجنت سے باریاب ہوکر تابعین ، تبع تابعین دنسیا بھر میں اسلامی كى كونى بيلارم عقرا درميدان جماديس دا د تجاعت دے رہے تھے .ان زندا وبني راكندك ، ب باك اوركتافان تفريق كى روشى مين ما ف ويكما جاسكان، جى زمانى مى قرآن كى معلى الخاسا اللها بعرب جماد دانگ عالم كومنورك مي مصردت تق مجمر باغي مزاج ١٠ بل نعته اپنے دام ميں گرفتا رلوگوں کومزير ذہي ١٥٠ فلفتارس بتلاكرك كراه كررس مع - بهال الل فكرو نطرك ماست م ير كمر جي ا مزدر كالجحة مين كروين اللام اصول محاظ ايك بيب. نوا ه حضرات أدم وفي خاس كتبليغ كى بو ، يا براميم موى ، زكريا رهيسى يا خاتم النبيين محر مسطف رصل تعلی طلبہ والی جمیع الا جمام والمرسلین) نے کی ہو۔ تمام بموں نے دین اسلام ہی کا ما وكون كوبلايا - الركي اخلاف تما وعف مبن شرى احكام بس تما - الله تعلي خبا بى ك زمان ك رمايت سے اس احكام فردعه كجروق كرما توعلا كے تع الح برنی قوید، دمات ، حشروفش موا د کے ملسلہ میں ایک بی عقیدہ مے کوتشریف الا شرع ككرمن المدين مشروع كيا نهادم لي وي دين جس كامير ما وصيٰ به نوسًا له له نوح کوکی تی ـ (مليماللام) اس لحاظ سيمي شيد قوم كوديك . اسلام سانهون في خود كوددركر بي لياج ان کے گر و ہوں میں بھی کون اساعقید مشکل سے مے گاجن میں کٹر اخلات نہایا ما مع \_\_\_\_ ا دوم فالمامشهور متوليد. كشرة الدخلاف في شي كي إت بس كرت اخلات اس ككنب ك ديل كذبه - ويل م اقسام کفار ام احدومنا قادری قدست امرادی، اقدام کفار، ان کالگ الگ توبید، ادران می کنا و دن کی معبت زهر یا مانب سے زیاده مهلک می بان فراستاي -الشرع دقل برقم ككودكفار سے كائے كافرد وقع ہے الل امرتد القلى: ده جونروع مے كافرا دركانا الم كامنكر بعد وقم ب عامرومنا في - فيآمر إ ده كرعلى الاطلان كليكا منكر مو -ا ورينا نن ، وه كه بظام كله برعمة ، اور دل مين منكر بو- يقم آخرت يى ساقام عبرته. إِنَّ ٱلنَّفِينِينَ فِي الدِّرُثِ بِينَكَ مَا فَعِينَ مِبِ مِي نِي طَبِعُ اللَّهُ الدِّرَاتُ اللَّهُ اللَّهُ ا الْهُ سُفُلِ مِنَ النَّارِ - دوزَ في مِن مِن -كافرى برعاد مم اول اوہرے : کرفدای کامنکرے۔ ودام ، مشرک : که الله عز وجل کے سواا و رکو بھی معبو وا ور وا عب الوجود جانام ، ميے مندوب برست كر بول كو داجب الوجو د تونيس ،موكا معبو دمانتے ہیں ۔ اوراً رب خود برمت کر دوج دیا دہ کومعبو د تونہیں مكر تديم وغير مخلوق است بن - دو نول مشرك بن - ا ور آريول كومومد محمنا سخت باطل ہے۔ موم ، مجوى : كاتش برست ، جارم ، کمانی، بهود ونعاری کر دمرید نرمون. إن مي ا دل مينون كا ذبحه مرداد ، ا در ان كى عور تول سے تكاح بالل ، ا در تم جمارم ك ورست نكاح بوجائكا اگرم موع دكاه م كا قرم زر ده كد كر موكوكفر كوسه- اس كر بعي دومين بي - ما مرومان مرند مجا ہروہ کہ بہلے سلمان تھا۔ محرطلانیہ اسلام سے مجرکیا ۔ کارب لام

کا منکر ہوگیا ؛ جاہے دہر ہم ہوجائے ، یا مشرک ، یا مجوسی کتابی کو میں ہو ہوں ، مرتبہ منافق ؛ وہ کہ کہ کہ کام اب بھی پڑ صابے ۔ اپنے آپ کو سلال ، کہ کہتا ہے اور بجرا لشرع روجل یا رصول الشرصلی الشرطی ولم یا کسی بنی کی آ ، کرتا ، یا عزوریات دین میں کی شے کا منکرے ۔ جیے آج کل کے وا قادیا نی سب سے مقرم ترجہ ۔ اس بری فادیا نی سب سے مقرم ترجہ ۔ اس بری فنا میں اب سے مقرم ترجہ ۔ اس بری فنا سب سے مقرم ترجہ ۔ اس بری فنا سب سے مقرم ترک ہے ہم کہ ، بری ا فنالف تد میں مغرض انسان جوان کی سے نہیں ہو مکتا ہے ہوگا ، مردم و مو ماعورت ،

مرتد ول میں سب سے برتر مرتد منا نق ہے ۔ ہیں ہے وہ کہ اس کی معبت ہزار کا فرکا صحبت سے زیادہ مضربے کہ یہ سلان نئر کفر کھا آئے تطلب ربانی حضرت مجد دالف ٹائی ٹینے احمد سر مزیدی خار دقی علیا او بھر مکتوبات شریف میں برعتی فرتوں کی نشاندی کرتے ہوئے ان کی صحبت برسے اجتناب کے خطاب رقم طراز میں ۔۔۔ دسول اکرم صلی اشدتوالے علیہ دیم مے محا بڑکوام رضوان اشدتوالے علیہ دیم میں فریا ۔

برترین جین فرق بقد مان جاعت اندکر باها ب بینم بنیف فرق اند اشد تعالی در قرآن خو دایشان دا کا فری نا مدیمین نظر به ممالکه قاد قرآن در نزیوت کی بلیغ تو ها به ی نے قرال ورشویت داام عاب بیلیغ نودنده اگر به سیست کا بلیغ تو ها به ی مطون با ورشویت داام عاب بیلیغ نودنده اگر به سیست کا بلیغ تو ها به ی مطون با ایشان طون باشد طون در قرآن تو بهرت را ن ا و در ما دی شریعت برطون از مرسوی نام برید برطون از مرسوی نام بری نام برید برطون از مرسوی نام برید برطون از مرسوی نام برید برطون باشد برطون از مرسوی نام برید برطون از مرسوی نام برید برطون از مرسوی نام برید برطون از مرسویت برطون از مرسوی نام برسویت برطون از مرسوی نام برسویت برطون از مرسویت برطون از مرسویت برطون از مرسوی نام برسویت برطون از مرسویت برطون برسویت برطون برسویت برطون باشد بران مرسویت برطون باشد برسویت برطون باشد برسویت برطون باشد برسویت برطون باشد برطون باشد برطون باشد برسویت برسو

له احکام سنریت ، ۱۱ م احدرمنا فان تا دری طیارید ، ص ، ۱۲۲ ، م ، ۱۲ ، م ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲



الله تعالى في اين كرم سے دنيا ميں رسولوں إ وزمبوں كومبوت فرايا - و و موا . مارس انسانون سے افضل واملی برتر دبالاتے ۔ کی سغیروں کو ظالموں نے شیرمی ا ملهم السلام، گرائے دنیا میں کہیں میں کے نام پرفونوانی اور ماتم نہیں ہوتا۔ نود کسیدنا کل مرفنی رمنی اسرمنته شهید کے گئے ان کامجی مائم نہیں ہوتا ۔ سیدنا امام حن شہید ہوئے ان كي ما در كخ مها دت رمجي ما تم مهيں برما۔ امني اكا برين است كى طرح ا درجي جليل من، مستال مهدموني واوران سب سے بره كرمردارانيك رورسل حفرت وطلالله تعامے طبیر دلم کی وفات شریعی سے بعد الما نوں نے ماتم نہیں کیا۔ فتند ارتدا د منع زکوہ ا ورندجان كتي معدائب احت أملا مير أترجنس وكي كرصمائه كرام خون كے كھوٹ معقے تھے۔ اور تمام فتنوں کاب مبری سے مقابلہ کرتے تھے۔ موال یہ میدا ہوتاہے کہ مرف الم حين ا درمبدائ كرالك لئ مردجه نوحه ، اتم ، ا درسيدكو في كا قانون محمال سے نکل آیا ؟ اس بنیا دی موال کا جواب ہمیں شیعہ مورخ حسنس ا مرعلی کا کور يس لماسع انبول فالما . معرالدوله شیعه تھا ۔ اور اس نے کر ابا کے حادثہ مل کی یا دگاریس . امرا الم کا موجد کو مات کا دن مقرد کیا ۔ اور اس کا ضابطہ نیا یا ۔ ۲۰) عید غدیر کے مشن كى نيا دىجى اسى نے دالى - دم، فضائل محا برمسا جدميں بكوا دبلند بيان كرنے كى مانعت کوادی - اورد دسرے فرقہ کے نزدیک جوصحالم بنوض من نام بنام ان برفون کرنے کی

روک ٹوک ناتھی کے

الما المحام من الما المعلى بندا ديس تشددب ند شيول كى مكومت متى - اسى زمان المحام مرحات المحام المحا

تعزیہ داری ، تعزیہ مازی ، کسس میں اطانت ، نوح خوانی ، کسس میں اطانت ، نوح خوانی ، کسس میں اطانت ، نوح خوانی ، کسس میں اطانت ، فاشورہ کا سوگ ما اسان تام کا موں کے بارے میں اسلای موقف ، جس برا لل سنت و جماعت کل رقے ہیں ظا ہرہے ۔ تاہم اکا برطا ، کے بیندا قتبا ریات درج کرتا ہوں ۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہوی علیا لرجمہ سے سوال کیا گیا ۔ تعزیہ دادی کی محلس شاہ عبدالعزیز محدث دہوی علیا لرجمہ سے سوال کیا گیا ۔ تعزیہ دادی کی محلس

یں بہرئیتِ زیارت ، وگر میہ وزاری حا مزہونا ، اور دہاں جاکر مرشیرا در کتاب مننا ، در فائحہ درود بڑھنا جائرنہ یا نہیں ؟ ۔ انہول نے جوا آبا ادشا دفرایا ۔ اس مجلس میں بہزیت زیارت وگریہ دزا ری کے بھی حا عز ہمزنا نا جائز ہے ۔ اس

راسطے کو اس جگہ کوئی زیارت نہیں کہ زیارت کے داسطے جائے۔ اور وہاں جند راسطے کو اس جگہ کوئی زیارت نہیں کہ زیارت کے داسطے جائے۔ اور وہاں جند لڑی جو تعزیہ کی بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ قابلِ زیارت نہیں بلکہ منانے کے قابل ہے

نائج مدیث شریف میں ہے۔ من دائی منکلٌ فلیغیرہ بیدہ فان بعربستطع فبلسانہ فان

المرستطع فبقلب و ذلاف اضعف الایمان دوا 6 مسلمر۔ یعنی جڑھ مں کو لک امرخلا ف شرع دیکھے تو جائے کہ اسے ما دے اپنے ہاتھ سے، اگر ہاتھ سے مثانے کی اس کو قدرت نہ ہو تو زبان سے مثا دے یعن زبان سے منع کردے ، ا دراگرزبان سے بھی منع کرنے کا بھی اس کو اختیا

نہ واسس کوشا دے اپنے دل سے بعنی دل میں اس کوما جانے ، اور رائعی دل سے منع کرنا نہایت منبعث ایمان ہے . روایت کیا اس مدمث کومسائے" ا ورمجاس تعزیدیں ماکر مرتبدا در کتاب نے کے بارہ میں مرحم ہے کہ اگر ا در کماب میں احوال واقعی نه بولکه کذب دا فرار ہو۔ ا دراس میں ایسا ذکراد جس سے بزرگوں کی تحقیر ہوتی ہوتوالسام سا ورکتا ب مسنا درست نہیں۔ بلکرایسی ملی یں جانا جی جا رہیں ۔ چانجہ اسی طرح کا مرتبہ سے کے بارہ میں مدیث شریف ا منع واردسے۔ عن ابي ا دفئ مّال نعي دسول الله صلى الله عليد وسسكم عن المرائي . معالاابن ماجة -یمنی روایت ہے ابی اوفی سے کہ منع فرمایا رسول الشرصلی الشدهلیہ وسلم نے مرثیر سے دوایت کیا اس مدٹ کوابن اجے ا وراگر مرتبها ورکتاب میں احوال واقعی موتواہے مرتبہ اورکتاب کے فی نعنہ سے مي معنا تُعَدِّنهِي - ليكن بعيت لم معلس كي جس طرح بوي كرت بي شكرنا جاسع - إص واسط كماس ميس مشابهت مرعتي كروه سے موجاتى ہے ۔ اور ير مزكزنا برمنيوں كى مشاب سے مزورہے . خانخم مدیث میں وار دہے۔ مَنْ تَشَبَّدُ يَقَوُم فَكُو شِهُ عُر اللهِ کی کسی قوم کی تو دہ میں ان ہی لوگوں سے مدا ا ا در چخص توزیر داردل کی مجلس کی طرح مجلس منعقد کرسے تو دہ اس مدیث معداق مل مى داخل مومائے كا -من كنرسواد قوم تهومنهم ومن دضيعمل فومركان شريكالمن عمل دوا ة السدليمي عن ابن مسعود كذا ذكر) السيوطى في جمع الجوامع . یُنی جس شخص نے زیا دہ کیا ۔ جاعت کوکسی قرم کی تو در شخص بھی اسی قوم سے شارموگا ۔ ا در جوشخص توسٹس مواعل سے کسی قوم سے تو دہ میں اس کا

شرک قرار بائے گا، جو دو ہل کوسے ۔ دوایت کی اس مدیث کو دیلی نے اب مسعود سے ، اور ایسا ہی ذکر کیا اس کوشیوطی نے جمع الجوابع ہیں ہے اور فائحہ ورود پڑھنا فی نفسہ درست ہے ۔ لین الیسی جگہ یونی مجلس اس قابل ہیں پڑھنے سے ایک طرح کی ہے او پی ہوتی ہے ۔ اس واسطے کو ایسی مجلس اس قابل ہے کہ شادی جائے ۔ اور الیسی مجلس میں نجاست معنوی ہوتی ہے ۔ اور فائحہ و دروداس جگہ پڑھنا جاسے جو نجاست طاہری وباطنی سے باک ہو . لیس جو شخف یا نخا زیس تل و ت قرآن شریف کی کرے اور در و دشریف پڑھے وہ ستوجب طامت وقعن ہوگا ۔ ایساہی جس مگہ نجاست باطنی ہو ، اور و دور کرنے کے قابل ہو تو وہاں مجی پڑھنا باعث طامت وطمن ہوگا ۔ اس واسطے کریے محل وہ پڑھنا ہوگا ہے

ا بنی سے تعزیہ داری میں مدد ، مرتبیہ و نومہ خوا نی ، کے متعلق سوال کیا گیا ۔ تو دار میں فریا۔

تم مجى جائر نہيں اس واسطے كراس سے معصیت بس اعانت كرنا لازم آتاہے۔ ا در معسیت بیں اعانت نا جائز ہے ؛

مرشیہ وکما ب پڑمفنا جس میں احوال داقعی نہ ہو ناجا کرنہے اورایسا ہی نومہ کرناگنا ہ کمیروسے اورا ما دیث میں اکسس بارے میں وعیدوار دہے۔

نعن وسول الله صلى الله عليه وسلم الناعمة والمستمعة له أسول الله عليه والم عليه والم وركن والى الله عورت بر العنت فرما في قله

امم احد رضا قا دری طیالرحد تعزیر بنانے کے ملسلہ میں موال کا بواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں -

لے فنا دی عزیزی ، شا ،عبدالعزیز محدث دلوی داردد ) ملبوعہ ،کرامی ص ، ۱۲۳ ، ۱۲۵ ، طلح مسنن ابودا و دو مسنن ابودا و د

تعزیر جس طرح را مج ہے نہ ایک بوت بکر فجمع ہر عات ہے ، نہ وہ روف مبارک کانقشہ ہے۔ اور موتو ماتما ورسینہ کوبی اور اٹے باجوں کے گشت ، اور فاك يس دانا ،كاير دفئه مارك كى شان مها وريرون ا دربرات كى تعبو بری بھی شا بار وضد مبارک میں نہ مول گی ۔ ا مام حالی مقام ک طرف ابن موسات مخرع (من ما في خوامشات) كي نسبت ا مام رمني الشرتعاسة ك قوبن مع . كما قربن المام قا العظيم مع ي آگے مل کر رقم طرازیں۔ اُس (تعزیہ) کے منکر کو بزیر کہا دنف لیدہے۔ تعزیہ می کسی قیم کی امراد مالز مَهِيلٍ - قَالَ تَعَالَىٰ: وَلَا تَعَا وُنُواعَلَى الْإِثْمِ وَالْعُبِدُ وَان لِهِ كسى ف سوال كيا كربين وكر عاشوره دس محرم كوية وأن بحرد وفي (كانا) يلا. من زهرس هارو دیتے ہیں - مذکرے تبدل کرتے ہیں - تعزیہ وفن مونے کاب برمب کام کرتے ہیں۔ نز آہ محرم میں شادی بیا ہ نہیں کرتے۔ اور اس ما دیں امایی حسنین کے سواکسی بزرگ کی فاتحہ بنیں دلواتے ۔ یہ سب کام کرناکیسا ہے؟۔ إ مام المحدّرهنا قا دري علم الرحمرجواب ديت بن -أر بینوں بالیں سوگ میں ، ا درسوگ موام ہے ، ا در جو تھی بات جمالت ہے ۔ سرمیندکی سرماری بی سرولی کی نیاز اور شرسلان کی فاتحد موسکتی ہے اللہ

آپ نے تعزیم کے ملسلہ می مفصل بحث رُمالاً تعزیہ داری " بس کے الل ذوق مراجت فرایس - نیزآب کے تحکم فقا دےسے ابت بے کم محال والل یں شرکت دام ہے گا

لمه - العلما يا البنوية فحالمنا وى الرحنوير ، مطبوعد رام يورج ١٠ جز ٢ ، مل : ٢٠٨٠ 

توسزیر کے مکم اورنشان ہمل ہیں ، اوران سے توسل بالمل ہے لیہ جناب ہمینی کے نز ویک عزا واری سنعا را الہی ہے اور امری سنعا را الہی ہے اور امری سنعا را الہی ہے بارے بین سنا ہا ہی ہو تعا عزا واری ہم سلما ن المی سنت کا ہو اور ماتم کے متعلق احکام کا جائز ولیس - جناب خینی ماحب کی شہرت آ جکل شیوں کے ملقے سے نمک کر کھید خرسلما نون کے جیل دی ہے معمل اون کے جیل دی ہے بعض نا خواندہ پیروں اور مجاوروں برجی خینی بروسگنڈہ کے طلعم ہوش رہا کا اثر مور با جا در وہ خینی ما حی کولت اسلامیہ کا نجات دمندہ خال کرنے گئے ہیں۔ انہیں

معدم نہیں کرچینی صاحب شیمیت اور میوں کے امام میں ۔ اوران کے نز دیک روم

عرا داری مرف کون رسم ورواج نہیں بکہ معر الدولہ کی شردع کی ہونی یہ برعت شعار الہٰی بن جی ہے۔ رمعا ذاشہ انہوں نے ایک خطبہ میں کہا۔

اکی ہیں ان مجالس کی پہلے سے زیادہ صرورت ہے۔ ہیں ان باتوں پر
کان ہیں دھرنا جاہے جوان مجالس سے پستردار ہونے برکرے ایک بالک کے کہ مہان مجالس پرجو خرج کرتے ہیں ، اسے جنگ سے متاثر افراد پرحضر پ کریں ۔ نہیں ایسا بہیں ہے ۔ ہیں ان کے اخراجات تو ہر مال بورے کرنے ہی ہیں ۔ یہ ان کے اخراجات تو ہر مال بورے کرنے ہی ہیں ۔ یہ ایک المی فرمینہ ہے کہ ہم اپنے دیگوا مور ترک کرے مرف اسی کے ہوکر رہ جائیں ۔ آج مجالس اور عزا داری کی پہلے کے مقابلے ہیں ذیادہ ضرورت ہے۔ لوگ تعزیہ داری کریں ، گرید و بہار کریں برسیدالشہدا رکے سلسے ہیں یہ امود شعار داری کی چیست دیکھتے ہیں ۔ برشوا را لئی ہیں گا

له العلمايا النبوير في قنا دى الصوير ، مطبوع ، رام بور ، ج ، ا ، جز ۱ ، جل ، ۱۲۱ ، طبه ا ۱۲۱ ، طبه ا ۱۲۱ ، طبه عد ، معلم توحيد تم ايران ، ج ۲ شاره ۵ ، ص ؛ اً خر

ادرا حسندی وقت میں جناب خینی صاحب نے جو وصبت نا مرجو واہے اس میں تو اپنی قوم کوعزاداری کی اکیدا وراس کے اساوب وطرق کے ما تھ سا تھ اساتھ است و لما مت کرنے کی بھی وصیت کی ہے ۔ نیز اپنے سیاسی رجحانات کو بھی مذہبی کیسپول میں لیسیالی ویاہے ۔

من علدان كرائدا لها را ورفاص طور مع مظوموں كرسد ومردار شہید دں کے سرور وسالار ، حضرت الی عبدالشدالحسین علیدالسلام کی فرا داری ہے ۔۔۔ فرا ۱۰ اس کے انہا دا در اس کے لاکم وصلی کے المال الموزيد أب كاعظم ا درجاسة فرى دوج برواى موادارى كى طرف کمی می غافل مرول - اور یا در کھیں کرا سلام کے اس عظیم ارمی على كوزنده سكف ا وداس كى يا د منانے كىسلاس المعليم السلام ك عِن عَى احكام وفرائين بل - ا ودال بت رظم وستم كن والول ك ملسدس مبنى عى لىن دنفرى ب يرب كيراتدائد اركاس قيامت مك كلالم وستمكر مرغول ك خلاف قويول كى شجاعا ندا واز و فرايد م ا دراً ب مانے ہیں کہ بی امیہ (لعنہ السّطیم) کے ظلم دستم کے خلات فراد ا دران يرمن دنفري ، اگرم وه خو دوامل جهم بوسك بن دران كى نسل منقطع موسی ہے ۔۔۔۔ درحقیقت دنیا کے تام مظاوروں کے ملات اً داذب - ا دراس ممثل فريا دكوزند و ركف كاكسيسب منود ہے کہ المرحق علیم اللہ کے فوجوں ، مرشوں ، اور مرحمد اشعا (تصدال) یں سرعکدا ورسرد ورکے ظالموں کے مظالم اوران کے دلخواس جرام کا موثر المورير ذكركيا جلاے ما در ماوايد و ورجوا مركيد، ركس ا دران كے تمام كاشتول ، من جلدان كروم بزرك اللي سے خيانت كرف والے آل سود ( لعند الله وملا مكت و وسلرعلهم ك إ محول عالم إسلام ك مظلومیت کا د درہے۔ (ان کے مظالم) مؤثر طور پریا د دلائے جائیں اور

ان برنمن ونغری کی جائے۔ اور بم سب کویہ جان لبنا جاہئے کہ و ، جیسندج مسلا فول کے در میان اتحا و دست کا ذریعہ ہے بہی سیاسی مراسم ہیں ، جوتی م مسلا فوں اور خاص طورسے ائمہ ان عشر طینم مسلوات اللہ دکم کے شیعوں کی طیت کی ما فظہے اللہ

اس دقت ہم اتم اورعزا داری کے عنوان برمتوم ہیں ۔ کسس لمے جناب ضینی ماحب کے دمیت نام کے اس اُخری حصد پرمزید کوئ بھرو کئے بغروان کے ایک اورخطبہ کا اُقتباس نقل کرتے ہیں جس سے ان کے نز دیک عوا داری کی اہمیت کا انداز و لگا ما مکتا ہے ۔ انہوں نے کہا ۔

ثرجوروایت میں ہے کہ جوشمنی رونے یا رلائے یارونے کی صورت بنائے اس کی جز اجنت ہے تو یہ اس معنے کہ عتی اگر کوئی رونے والے کی صورت ہی بنایا ہے - حزن وطال کی صورت اپنے اوپر طاری کرتاہے اوررونے والے کی کیفیت براکر تاہے تو گویا وہ بنی مقصد اور سینی تحرکی کی حفاظت کرتاہے گئے

اس باب می محض تینی صاحب کی مخصیص کیا ۔ پوری کی پوری شیعہ قوم صدیوں سے مصروف ماتم ہے۔ گرم نے اس معاملہ میں جب ان کی امہات الکتب کے مندوم دیکھے توان میں ماتم ، عواداری ،سینہ کو بی اور سوگ کی صریح مما نوت کی دوایات ایک دوہنیں ، متعدد موجو دہیں ۔

المعلی ا

له المام خمین کااللی سیاسی وصیت نا مدامید توجید ۱۳، شاره ۵، ص: ۲۹، ۲۹، شاره کا ۲۹، ۲۹، شاره کا ۲۹، ۲۹ تصنید، تطه خطیرالمام خمینی، مجلد توجید، تم ایران ، ۲۶، شماره ۵، ص: آ حسند،

فرایا ہے کہ ہم آپ کی نا فرانی فرکس - تورسول الشرملی الشرطيد و کم نے جواب إرشا د فرایا -

ر تمانی کوران محروف می میمی بی کرتم ای مند نه نوج ، رضار ول بر طلیخ نه ار د ، بال نرجی و ، کرت باک نه کرد ، کمروں کوسیا ه نه باد ، باک ا بائے اور بربادی بربادی نه چیز ، قرعی پاس نه کوش بو ، تو ان شرطوں کے ساتھ حمنور نے مورتوں کی بیت لی کے

• انہی کی تعنی البیان س ہے .

سَوَلَةَ يَعَمِينَاتَ فِي مَعَمُ وَنِ مَصِمِ وَيَهِ مَكَ فَوَمِي مَا وَرَسِ ، كُلِّهِ عَلَيْهِ مِلْ اللهِ مَا وَرَسِ اللهِ عَلَيْهِ مِلْ اللهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهُ مِن اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ مُن اللهِ عَلْمُ مِن اللهِ عَلْمُ مِن اللهِ عَلْمُ مِن اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلْمُ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَي

• رسول اکرم صلی الله علیه دام کے مواجه شریفی ما مزی کا دب سی کتاب میں اس طری کھلہے۔

دُسُول اکرم ملی انشره لیرونه نه فرایا متم وگ فوج در فوج اس گویس آنا ، مجر برمسلوهٔ میجیمنا ا و در ملام کرنا ، روکر فریا د ، ا و روا و با کرسکیمیما ذیت و بنا

• جليرالتعين يس--

 ورل الدمل الدولية ولم في من فرايا - معيبت ك وقت با واز بندرون وركوف وا ورجنانه و كريم عور توسك جاف سه وله

ا کما نفدا یا مید کے تینخ صد وق نے نقل کیا کہ دُسول انشرصل انشرولیروالم نے مصائب پر با ما زبندر دنے ، نوم کوسلے ،

ومون الدوى الدوليدم عدمه مبري بالاربدد

• طية المتعبن سي محكم

عفود نے فرایا عورت کی الماعت کرنے والا ۔۔۔۔ اسے تعزیم مجھے ا

• مح العارفيس بعد

أوسه كرف والاروز قيامت وكول كالحرح وحسركنان بوكا "كاه

• حات القاوب يس -

مُب بي با نوم كان والاشيلان تما - (جباع وست مكالا كالمابية

ا دلادا در من قابل بلانخف بعض في دا وطاكيا ، ا در طون موالك

و بنجاللاغتي -

مرمیبت کے اندازے سے ارتا ہے جس نے معبت کے دفت اپنی ما فوں پر ہاتھ ادا ، اس کے اعمال بربا دہوئے ، کے

 فحت ومأتم اور وصيت رسول المرواع في يرب - دسول المرواء والمراب المرواء في المرواء المرواء المرواء المرواء والمرواء والمرو

ا دا انامتُ دلا تخنشی علی وجها ولا مترخی علی شعل ولا تنادی بالدیل ولا تعمی علی نا تُحة له

تببين نوت بوما دُن تومندن جيلنا ، بال نه نوجنا ، واولان عيانا ، اور نومسه وكرون كون لانا :

مِا تِ القلوبِ مِن اللَّا وْمِلْى فِي لَكُمَّاتِ كُم

تعفور مرور عالم کے دمال فرانے کے بعد حضرت علی رمنی الشرعند نے حضور ملی الشرعلیہ وہ کے دوئے مبارک سے کھا ہا یا۔ اور عرص گزار ہوئے ۔۔
میرے ال باب آب پر ندا ہول۔ آپ زندگی بوا وربعد و فات بی طیب ہیں۔ آب کی دفات بی طیب بند نہ ہوئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہیں۔ انتقال سے بند نہ ہوئی میں میں نبوت اور وی ، آپ کی معیدت انتی علم ہے جس نے ہیں و دمروں کی معیدت است کی معیدت است کی معیدت است کے میں و دمروں کی معیدت است معمن کردیا۔ آپ کی وفات کی معیدت ایک علم

معبت ہے کہ سب ہوگ کماں دلگر ہیں ۔ داگر نہ آن بود کہ امرکر دی بھیر اور اگر آپ مبرکا حکم اور جزعا فرع سے منع نہ کردن وہنی بنو دی از جزع بنو دن ہر فراتے آواس معبت پر ہم تمام مرکا پان بہائے آئیر آبلے مرخو درادر معبت آوزد اور آپ کی اس معبیت کے در دکی کوئی دوا

ى يغتم دېرايد دروميت را برددوني دم دريد.

أام جعفرها وت فرايا.

ليس لاحدكمان يعداك تدمن ثلثة ايام الاالمراكة على

له فروعالکانی ، ۲۶ ، ص ، ۲۲۸ که مات العلوب ۲۲ ، ص ، ۲۲۲ ،

زوجهاحتى تعفى عدتها له مکی کو جا گزنہیں کر بین روزسے زائد سوگ کرے ، گربوی کو اپنے خاونر كى يوت برورت كمد اجاذ بت بعد إسى مغرم كى روايات تهذيب اور دما كل نشيعه من كمي يا لى ما تى بس ك العلوب الساس معفرت دمول فرموداس محصرت وسول مل الشراكية ولم في فرايا ال فاطمه! فاطمرؤك كن برفدا دمركن جنائم فدار وكل كرا ورمسركر الرعاكبار وكالخريقيم صركره نديدران توكيفران بودند كرقدر ا در ترى ما من ، جرمغرون كى برمان وما درا بن توكه زبنائي مغيرال وديم الميس مبركن رس ! ای کتاب بس آ کے منقول ہے بال اے فاطمہ ؛ کررائے بغیر اُسے فاطر ؛ جان ہے کو پنے کے کا مان بنیں ماك كرا مائ - اورجره رخواش نبس لكانامات گریال منی با مددرمد ورومنی با مد خراسید و وا وطائی باید گفت کله ا در دا دلاسس كرنامات نزاس کاب سے -اً بنِ با بویدا بی معترصندسے ۱ مام با قریبے د دابت کرنے ہیں ۔ معترت دمول فدامل السُرطيرولم في وقت وفات سيده فاطري فرمايا \_\_\_\_ فالمه إجب مين وفات كرجا دُن ومير الناتي بروير فراس فردان ، بال نه بكيرنا، واولا مزكرنا وا ورنجر برنوحسه نركزنا، ا ورنوم گرون كويز بلاناهه

الع من لا محفره الغقير، ص: ٣٦ على التهذيب للطوى ، ص، ٢٥٨ ، وما كل لشيد للوالعالى ، ٣٦ ، ص: ١٢١ ، على حيات القلوب ، ج٦ ، ص: ٢٥٢ ، كل حيات القلوب ٢٦ ، ص: ٢٥٣ ، وكتاب العلل والشرائع ، ج٢ ، ص: ١١٠ ،



ایران میں جناب جمین کے برسراقتدار آنے کے بعد نہایت روزوسور کے ا جن است الم انقلاب الى صدا بلند بور اى براس كى دهك دنيا كے دور و گوشوں تک شن مار ہی ہے ۔ تمام شیعی ایانی وغیراریانی علما جنہیں تمینی تحریک سے اتفاق ہے وہ اس تحریک کوفال نیک سمجد رہے ہیں ایرانی سفارت فانے ہر میگر کی بااثراث لائ شخصیات کو ہمنوا بنانے ۔ او سنت كارندول كي ذريعه إنى تحريك كواسلامي تحريك ابت كرفيعيشب روزمنہک ہیں \_\_\_\_ایرانی انقلاب سے پیشتر عام دُنیامیں فرقہ شید ا جوتعارف تھاکہ یہ ایک الگ تھلگ گروپ ہے، جوقرون اولیٰ ہی میں ۔ حقیق اسلامی ڈ گڑسے منح ف ہوگیا تھا۔۔۔۔اس کے ہم زمانہ اوربورس حنم لینے لا متعدد فرقے تونیست و نابودی منزل سے گزر کے مگراس فرقد کے مانے والے الجمي زنده من التاليم مين القالب كياآيا - دُنيا بهر مين ئىيعو**ں كى نٹأ ة** ٹانيه كا دوراً گيا۔ عام ناوانف اور ناخواندہ مسلمانوں كى بھى كمى نہیں، پر و پیگنڈے کے طوفان نے ان کے ذہنوں پر بھی دستک دی۔ کا نماز، چندعیا دات ا ورمحضوص اسلامی شعار کے سواجنہیں دینی باریکیوں کاعلم می نہیں --- انہیں کیا معلوم کریکسی اسٹ لامی انقلاب کی بات نہیں۔ بلكداسلام كےنام برحصول افتدادى تاريخ كا بھيانك مادنز ہے ورد مح بتایامات کارج "تورة اسلامیة لاشیعیة ولاسنیة کی ہا نگ دہینے والے کیا قرآن مجید کے بارسے میں ان کاعتبدہ بالکل درست ہوگیا ہ عقیدة امامت نیزامام غاتب محمستله سے رجوع کرلیا ۔ ۹ غلفائے ثلثه سیدنا ابو بکرصد بین، سیدنا عمرفاروق اعظم، سیدناعثان فی ك كُنْ تافى ئة تانب بوكة - ؟

| چند کے سواتام صحابة کرام کے ارتداد کائے می موقف فیلط سمھرکراس سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ر جوع کولیا گیا۔ ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| متعه جیسے غیرشرلفیا ندعمل سے توبیکر لی گئے ۔۔ ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| كمّان وتفية كي أرد كرحيتي اسلام كومسخ كرنا بندكر ديا كيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| كقارومشركين سيزيا ده " ابل سُنَّتْ "اكومبنوض ومُعتَّوب سمجي معانے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| کی پالیسی بدل دی گئی ۔۔۔ ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اور مرکز نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایران میں محضیعی کے بجائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| شیعیت کی حکومت ہے ۔ آپ کہیں گئے ۔ یہ نین شیعیت کیا عام فیض و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| بت سے کوئی الگ قسم ہے۔ ج بی ہاں کھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| فینی صاحب سیعیت کے علمبردار میں ۔ یہ عام شیعیت سے بدترین اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| كن ہےجس كے تبوت ميں ہم امام زمال جناب امام مين صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| منيفات المستعانية المس |
| كشف الاسوار (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ) المحكومة الرساد مية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اوران کے تقریری مجموعے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ) الجهادالاكبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ) الرمام الخميني ومؤتمرالحج العالمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اوران کی مجاسی تقاریر کی کتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اوران کی مجلسی تقاریر کی کتاب<br>کنهج خدینی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اوران کی مجلسی تقاریر کی کتاب<br>کنهیج خدمیدنی<br>انسان کی توجه میزول کرائنس گے سے بقیناً گذار و اقوال تحریر و تقریر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| اوران کی مجلسی تقاریر کی کتاب<br>کنهج خدینی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اوران کی مجلسی تقاریر کی کتاب<br>نهیج خدمینی<br>انب آپ کی توجه مبندول کرائیس گے ۔۔۔۔ یقینًا گفتار واقوال تحریر وتقریر<br>کی کی شخصیت کا عکس اور ترجان ہیں ۔۔۔۔اور کسی بھی تحریک کو اس کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اوران کی مجلسی تقاریر کی کتاب<br>کنهیج خدمیدنی<br>انسان کی توجه میزول کرائنس گے سے مقیناً گذار و اقوال تحریر و تقریر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

WAA

ro.

قائدور منا کے آیتہ میں ہی دیکھا جاتا ہے ۔۔۔۔اسلامی سکومت ایران کی با کاسپراجن نمین صاحب کے سرہے ۔۔۔۔ صدافسوس کہ وہ اپن تصنیف کشف الاسرار کے آئیے میں نہایت کر اور غالی سٹیدہ نظر آئے ہیں ساڑھ مین سوصفحات کی اس کتاب میں آ نجناب نے اپنے عتا مَدمور و ڈی کو زوروشور ۔۔ بیان کیا ہے ۔۔۔۔ اور خلفائے راشدین ہیں سے نینوں اولین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم المجعین پریعن طعن کی ہے ۔۔۔ می کہ انہیں باغی نما من اور خرجانے کیا کیا گیا کیا گیا کہ مارا ہے ۔۔

تميني صاحب عقائد كے بحاظ سے میعول کے فرقد اثنا عشریہ سے علق رکھتے ہ المست وخلافت كي سلسليل ال يككل عقالدايي فرقة سع مختلف نهين اپن كتاب الحكومت الاسلاميد،،ميس بهي انهول في اينامسلك جيبا يانهيس بي بلك واضح کردیا ہے۔اسی لئے انہوں نے لکھ دیا ہے کو ہم ولایت (امامت) بر اعتفادر کھتے ہیں ۔ اور ہم بیمبی مانتے ہیں کر نبی ستی الشعلیہ وسلم کے لیے ضرور ی تهاكه ده است بعد كے لئے خليفه كالقرركريں - اور آپ نے ايساكيا (صف ) خميني صاحب كي عقيد ب سيايد بات مجى شامل ہے كراچي بعد خليفه كي تعيين حضور رسول اكرم صلّى الله تعالى عليه وسلّم محالة فريضة رسالت كى تكميل كا درجه ركهتى ب إصلا ) الرُّوه خليفه نامز دنه فرماننه توامعا ذاليد ) فريضة رسالت ناقص ره جاياديًّا تمینی صاحب اور تمام شیعول کی طرح اس عقیدے کے سختی سے یا بند اور مبلغ ہیں کہ رسول الشرصلي الشرعليه وسلم في حجة الوداع غدر في محمو تع يرخضرت على كرم الشروج كواينا خليفة نامز دكردياتها (مالله) تميني صاحب المام غاتب كے بارے بيل جي إل منت عقيده ريكت بين (ص<u>٩٠</u> ) اورنو د كوامام غائب كا قائم مقام سم<u>حة بين حبي كي</u> تومني وتشريح كے لئے انہوں نے اپن كتاب مذكور الحكومة الاسلاميد كاليم تقل باب برى عرق ريزى تيسنيف كيا بحس كاعنوان مي ولاية الفقهية ، ایرانی صکومت کے لئے نئے دستور کی دفعہ ۵ میں جوتصر یحات کی گئی ہیں وہ

بھی قارمین کے لئے دلچینی کی چیزہے: "امام مهري كي غيبت كے دور تكون ولاية الاصر والامة في غيبة الامام مي تبوريه اسلاميه ايران كا اميرو امام این زمانه کا فتیه ، عادل المهدى عجل الله فرجه فى جمهورية ايران الرسلة ياكب ز اورعارف شخص للفقيه العادل التقى العاذب العص موكاي تاریخ فتن کے واقف کارول سے یہ پوشیدہ نہیں کرافراط وتفر لیط اور صول مرتبت واقترار کے مذہبے نے کیسے جبدود ساروالول سے نت فتنو**ں کا آغا زکرایا ———ان میں جناب خمینی صاحب کا فتنه دورِ صاصر کا مہلک** ترین فتنہ ہے۔ خینی صاحب نے ایران میں جو نام نہاد اسلامی حکومت قائم کی ہے اس كرسياه وسيد كافتيار كلى انبول في اين فرتس ركف كرية اليي فركت کرڈالی ہے ۔ جس کے سامنے پایاتی طبقہ بھی پیکھے رہ گیا ہے ۔ وستور کی روسے حمینی صاحب نے ایسے لیے اور اپنے آپس ماند کان کے لئے ایرانی اقتدار کی شاہ کلید خرمیم متعکندوں سے ماص کر لی ہے ۔۔۔ اور نبیول رسولوں کو جوافتیارات این اُمت کے حق میں تھے وہ سب ایسے اور ایسے بانشینوں کے نام کرلئے الحكومة الاسلامية "كى عبارت يرص اورسرو عني : "وإذانهض بامرتشكيل المكومة فقيه عالمعادل فانهيى من امو المجتمع ماكان يليد النبي منهم ووجب على الناس ان لسمعواله وليطيعوا ويملك هذامن امرالادارة والرعاية والسياسة للناس ماكان يملك الرسول وإمير المومنين "ك له الحكومة الاسلامية دفعم ٥ ك الفيّا موم

سبب کوئی فیرعالم وعادل حکومت کی تشکیل پر کمربست، ہو تو وہ معاشرے اور اجتماعی معاملات میں ان سبی امور و افتیا رات کا مالک ہوگا ہو جو بی کے زیرافتیا رستے ۔۔۔ اور تیام لوگوں پر اس کی بات مانما اور اطماعت کرنا واجب ہوگا۔۔۔ اور یہ (عالم وعادل فقیہ) حکومتی نظام معابی مسائل اور سیاست اُ تمت کے جملہ معاملات کا اسی طرح مالک و مخار مالک و مخار ہوگا، جس طرح رسول الدّ ملّی الدّ علیہ وسلم اور امیرا لمومنین مالک و مخارستے ہے،

اسی کتاب میں خمین صاحب نے واضح الفاظ میں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ مذکورہ بالا صفات سے حال فقہا۔ (مجتہدین) رسول اللہ کے نیز ائمہ کے وصی میں ۔۔۔۔ اس لئے ائمہ کی عدم موجود کی اور ان کی غیبت کے زمانہ میں ان تمام امور کی ابنام دی کے وہی مکتف میں یلہ

اورائم کے بارسے میں شیول کے عقائد کا غلوپہلے ہی گیا کم تھا۔ کہ وہ انہیں رسول کا ناتب مطلق ہی نہیں بلکہ اور نہ جانے کیا گیا انتے ہیں ——— منت

# صرات بيد كزديع في المت

امامت اورائمه کوجانا اور ماناایان کی شرطه اوراس کامنکر توحید ورسالت کا منگر ہے یا ہ

امامت اورائم برایان لانے کی بلیغ تمام بنیرول نے کی اور اس کے احکام تمام صحف میں نازل موتے یا

العكومت الاسلايدم

مله اصول کافی ( حفرات شیو کی سب سے تندکتاب ) مدانه اسلام الله کتاب مذکور مست

كَيْتُ كُرِيمِينَوْلَ بِهِ الرُّفِي الْرَهِائِينَ الْخِيْسِ رَبُولِ التُّصلِّي التُّعليدوسلَّم اصول كافي صلا لم الضَّاطِّال 1

الفاسك ايضاصنك م حیات اتفاوب. ملایا قر مجلسی ج سونا الضري صلا- ١٢١ الحكومت الاسلاميه وحميني سلاه مه الفت اسلا

> نه اصول کافی صب الفرا صلا و 1

اصول کافی صابع

يد

0

کے قلب مبارک پرصرت جرالی علیہ السّلام کے ذریعہ جو چیزا کاری گی۔ وہ والیت ا امامت کامستلاتھا۔ له

نازنزكوة روزه رج اورامت اسلام كى پانچ بنيادي بي - امامت ال يس

امم ترین دکن ہے یک

اسلام كين پاتے ہيں خاز زكاة اور امامت ال ميں سے كوتى ميني س

ایک دوسرے کے بغریک

سن ید حضرات حضورا قد س کی الله تعالیٰ علیه وسلم کے بعد بلافصل حضرت علی کرم الله وجہہ کو محض خلیفۃ البنی ہی نہیں مانتے بلکہ ایسا خلیفہ اور امام تسلیم رقعیٰ کے جس کی یہ تمام مذکورہ بالاصغتیں ہیں ۔۔۔ اور صفرت مولاتے کا مُنات علی مرتضیٰ کے بعد ان کے نزدیک بارہ امام سلم ہیں ۔ اوپر بیان کی ہوئی صفات و درجات حقوق و اختیارات ان سب کے لئے مانتے ہیں ۔

ان لوگول کے نز دیک ان انگہ سے محبت وعقیدت کے اس معیار کا دوسما رخ بھی فراموش نرکیا جائے کہ صغرات خلفاتے راشدین شعوان اللہ تعالیٰ علیم این سے حد درجہ عنا دا در بغض رکھنا ۔ نیز ان کی ہبجو کرنا ان کے عقائد میں داخل کے

ایرانی رہنا بناب ہمین صاحب بھی اس وصف سے عاری نہیں۔ ہم عدل ہ انصاف سے راہ ہی کے متلا سفیول کے لئے ان کی کتاب کشف الاسرار کے چند اقتباسات کا فو تُوما ضرفدمت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ محض ترجمہ ہوگا۔ اس سے

نتجكيانكلام - بيفيصلة قارئين فودكرليس

له اصول کا فی صلایا که الینسگا صفلایا ساه الینسگا مشکلایا



٤. آنکه ممکن رود درصور نیکه امامرا در قرآن ثبت میکردند آنهایکه جربرای دنیا وریاست بااملام وقرآن سرو کارنداشند وقرآبرا وسلهٔ اجرا، بیات فاسدهٔ خود کرده بودند آن آیات را از قرآن بردارند و کتاب آسمانبراتحر بمدکند و درای همیشه قرآنرا از نظر جهایان بیندازند و ناروز قبامت این ننگ برا و مسلمانها رفرآن آنها ساند و همان عبی زاکه مسلمانان مکتاب یه د و نصاری میگرفند عبداً برای خود اینها ناب شود

ه. فرصاً که هیجیك از این امورنم شد باز خلاف از بن مسلمانها بر نمیخوات زیر ا ممکن بود آن حزب دیاست خواه که از کار خود ممکن نبود دست ردار بد فوراً بك حدیث بینمبر اسلام نسبت دهند که نزدیك رحلت گفت امر شما بشوری باشد علی بی ابیطالبر ا خدا از این منصب خلم کرد

محافتهای ابو بکر شایدبگوایداگر در قر آن امامت نمریح میندشیخین مخالفت با نص قر آن نمیکردند و فرضاً آنها مخالفت میخواسنند بکنند مسلمانها زآمهاسیدیرفنند ناچار ما در این مختصر چند ماده از مخالفتهای آم اباصریح قر آن

# 2114

مخالفتهای انها با گفته های مصبر اسلام محتاج بك كتابت مركس خواهد محملی از آبرا بیند بكتاب فدول المهمه تالیف علامهٔ بزر گوار السید شرف الدین العاملی رجوع كند

٤. درآندوقع که پیعیبر خداصلی الله علیه وآله در حال احتصار و مرمن موت بود جمع کنبری در محضر مبار کن حاسر مودند پیغیبر فرمود بیالید بر ای شما بال چیزی بنوب که هر گرسندالت بعید عمرین الحطائب گفت ( هجر دسول الله ) و این زوایت را مورخین و اصحاب حدیث از قبیل بخاری و مسلم واحمد با اختارافی در العط نقل کردند و جمله کلام آنکه این کلام باوه از این خطاب یاو مسرا سادر شده است و ناقیامت برای مسلم غبور کفایت میکند الحق خوب قدردانی کردند از به غیر خدا که برای ارشاد و هدایت آنها آنهمه خون دل خورد و زحمت کشید انسان باشر ف دبندارغ و رمیداند روح مقدس این نور باله باجه حالی پس از شنیدن این کلام از این خطاب از این در و رقم شعاف است خطاب از این در مخالف است خطاب از این در از کرم ، سوره محم ( آبه ۳ ) و ما یا تعلق عن الهوی ان هو الآ

و حَى يَوُحَى عَلَمَهُ شَدِيدًا أَنُوكَى . بينمبر نطاق نديكند از دوى هواى نفس كلام او نيست مگر وحي خدائى كه جير تبل باخداباو تعليم ميكندو مخالف است با آ به اطبيعوالله واطبعوا الرسول و الرسول و

نتیجه سخن ما از مجموع این ماده هامملوم شدمخالفت کردن شیخیر از قرآن در مینوده و مسلمانان باز الداخل در مسلمانان باز الداخل

در حزب خود آنها بوده و در مقصود با آنها عمر اه بودند و با اگر همر اه نبودند جر تت حرفز دن در مقابل آنها که با پیغمبر خدار دختر او ابعلور سلوك م كردندندا شنند و يا اگر كاهى يكى از آنها يك حرفي ميزد بخن او ارجى نميكذا شند و جمله كلام آنكه اگر در قر آن مم اين امز با سراحت لهجه ذكر ميشد باز آنها دست از مقصود خود بر نميدا شند و

### alf.x

نرك رياست برای گفته خدا نمبكر دند منهاچون ابو مكر ظاهر سازيش يستربود با بك حديث ساختگی كاردانمام ميكرد چنانچه راجع بآيات اوت ديديد واز عمرهم اسبهادی مداشت كه آخر امر بگويد خدا باجبر ئيل باييغمبر درفر سنادن با آور دن اين آيه اشتباه كردند ومهجور شدند آنگاه سيان نيز از جای برمېخاستند و منابعت او را ميكردند چنانچه دراينهمه تغييرات كه دردين اسلام داد منابعت از او كردند و قول اورا بآيات قرآني و گفته های پيغمبر اسلام مقدم داشتند

## HI-V #

برای چنین پینسرچه ارح میتوان قائل شد ماخدایر ا پرستش هیگنیم و مستاسم که کارهایش راساس خرد بایدار و بخارف گفه های عفل هیچ کاری نکند به آنحدائی که بنایی مرتفع از حدایر سنی و عدالت و دبنداری بناکند و حود بخرای آن بکوشد و یزید و معاویه و عنمان و آراین قبیل چیاولچی های دیگر را بسرد م امارت دهد و نکایف مات را پس ار بینمبر خود برای هیشه مین نکد بادر ناسیس بنای جود و سنمکاری کمان کارنباشد

یك رئیس خاره كه پنجامه فر كارمند دارد مك سر برست ناتاه كه ده نفر افر اد

اسلام کونقصان کہ پھیانے والے اسلامی روپ میں چوجیں زہر میلے فرقول کے کفریدعقا کدونظریات پہنی کتاب

777777777777777777

چوبیس زہر یلے سانپ اور مسلک حق اہلسنت

مؤلف حضرت علامه مولا نامحر طفیل رضوی

ناشر تنظیم اهلسنت کراچی، پاکستان

# جناف کی گریروں کے خطائشیہ مصول کا ترجم کے

وہ وگ (سید ناابو بروغرفی النہ عنہا) ساہاسال تک فود کو مکومت وریاست ہی کی طع میں ، دین پیغبریونی اسلام سے چپاتے ہوئے سے ۔ اوراسی متعد کے لئے گروہ بندی کیا کرتے سے ۔ ان سے یمکن نہیں تعاکہ قرآن کے فرمان کوتسلیم کرکے اپنے مقصد سے دست بر دار موجائے ، جب ترکیب اور جیا سے ان کا مقصد صاصل ہوتا وہ استعال کرتے ۔ بلکہ شاہداس صورت میں مسلما نول کے درمیان ایسا اخلاف بیدا ہوتا کہ اسلام کی بنیاد ہی منہدم ہوجائی کیونکہ مکن تعاکر اسٹ الم بی بنیاد ہی منہدم ہوجائی کیونکہ مکن تعاکر اسٹ الم بی بدوہ بعد کے مول اقتدار وریاست تعالی جب وہ محمد کے صول اقتدار وریاست تعالی جب وہ محمد کے صول کے واسط اسٹلام ہی کے خلاف ایک بارٹی بنا لیتے۔ اور کم مقصد کے صول کے واسلے اسٹلام ہی کے خلاف ایک بارٹی بنا لیتے۔ اور کم کملے دشمن اسلام بن کرمیدان میں آجاتے ۔ اورایی صورت میں مسلمان بی مسلمان کی مسلمان خاموش تماشانی بیت بیٹھ ندر ہے ۔

نے۔ اس بات کا بھی امکان تھا، ایس صورت میں ببکد امام (صرب علی) کانام قرآن میں بہکد امام در قرآن سے دُنیاادُ

مکومت کی خاطر تعلق استوار کیا تھا۔ اور قرآن کو اپنی اغراض فاسدہ کا ذریع بنالیا تھا۔ وہ ان آیات کو قرآن سے نکال ڈالے۔ اور آسمانی کہا بکوبدل دیتے اور ہمیشہ کے لئے قرآن کو دنیا دالوں کی نظر سے چھپا دیتے۔ اور قیامت تک کے لئے مسلمانوں اور ان کے قرآن کے لئے یہ بات باعث نگ ہوتی۔ اور مسلمانوں کی طرف سے بہود ونصاریٰ کی کما بول کے بارے میں تحریف کا جو اعتراض کیا جاتا ہے وہی ان پر اور ان کے قرآن پراگا۔

۵ – فرض کرلیاجائے کہ ان میں سے کوئی امروا قع نہوتا (یعی قرآن میں تولیف بھی نہی جاتی وغیرہ ) جب بھی یہ نہ ہوتا کرمسلما نوں کے دمیان امامت وضلا فت کے بار سے میں اختلاف نہ ہو ۔ کیونکہ جوگردہ صرف حکومت و اقتدار کا لحالب ننھا۔

ممکن نہیں تھاکہ اس آیت کی و برسے ا بیٹ مقصدسے دست بوار ہوجا آ۔ وہ لوگ فور ا ایک صریت گھڑ کر پیول کی طرف منسوب کر دیتے کہ وقت وفات حضور نے فرمایا کہ تمہاری امامت کا معاملہ شوریٰ سے لیے ہوگا۔ علی ابن ابی طالب کو فعل نے منصب امامت سے منزول کر دیا۔

 صدیت رسول سے ان کی مخالفتوں کے ذکر کے لئے توایک کتاب
در کارہے جوستی انہیں مجل دیکھنا چاہے علا مربزرگوارالے دیر فالین عالمی کی کتاب فصول المہمہ کی طرف رجوع کرے۔
سم – اس وقت جب پینی بخد اصلی الشرعلیہ وا ارمض الموت میں شعے بہت لوگ آپ کی معدمت میں ماضر سے آپ نے فرایا: لاؤ تہمار سے لئے ایک بیر لکھوں تاکرتم ہرگرز گراہی میں نہ پڑو – عمر بن خطاب نے کہا ھجو مسول ادما حد اور اس روایت کومور خین اور اصحاب مدیث بخاری مسلم اورا حد نے بی تفلی اختلاف کے ساتمہ نقل کیا ہے ۔ ماصل کلام یہ مسلم اورا حدے بی تفلی اختلاف کے ساتمہ نقل کیا ہے ۔ ماصل کلام یہ کریہ بیہود و کلام بیہود و گوابن خطاب سے صادر ہوا ہے۔

اس بارسے میں ہماری گفت کو کانتیجہ (یعنی نہمایت طولانی بیان بازی کے دوج خینی صاحب نے حضرات شیخیین رضی الشرمنها پر جوبیدالزام لگایا کدان لوگول نے سئا امامت میں حضرت علی رضی الشرعنہ کے حق امامت کو لیسنے کے لئے معافرالشرقر آئی احکامات کی جو کھلم کمرا مخالفت کی اس کاخلاصہ اور نتیجہ کشف الاسرار صلالت ۲۲ پر لاحظہ سیجھے۔ وہ) یہ ہے:

سان مجوعة امثال سے معلوم ہوگیا کر مسایا نول کی موجودگی میں اور کھلم کھلا ان کے رُوبر و مرج کو آئ اسکام کے خلاف رویۃ اختیار کر ٹا ان دونوں کے لئے کوئی اہم ہات نہیں تھی۔ اس وقت کے مسلما نول کا حال یہ تھا کہ یا تو وہ ان کے گروہ میں شامل ہوگئے تھے اور اقتدار حال کر نے اور حکومت کے مقصد میں ان کے مساتھ مل گئے تھے۔ اور فیق کم ہمنوا ہوگئے تھے۔ اور فیق کم ہمنوا ہوگئے تھے۔ اور فیق کی ہمنوا ہوگئے تھے۔ یاان کے گروپ میں شامل دہمنوا نہیں تھے تو بھی ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے خلاف ایک حرف می زبان پرلانے کی جرائت نہیں کرسکتے تھے۔ جو فو در سول خدا اور آپ کی بیٹی فالمہ نرم ا۔ کے ساتھ میں کرسکتے تھے۔ جو فو در سول خدا اور آپ کی بیٹی فالمہ نرم ا۔ کے ساتھ

444

ظالمان سلوك كريط تعر

ا دراگران میں کاکوئی کبھی کچہ بولتا بھی، تووہ اس کی پر واہ نہ کرتے ۔ ما مل گفت گویه که اگرقرآن می نبی به ۱ حضرت علی کی اما مت وخلافت کا، معالم مراحت کے ساتھ ذکر ہوتا پھروہ (شیخین) اپنے مقصدے دست کش ند ہوتے۔ اور فرمان خدائی وجہ سے ترک ریاست ندکرتے۔ ابو بكرجنهول في سط معلورا منصوبه كمل كردكما تما، قرأ ك كاس آیت کے خلاف ایک مدیث گروکریش کردیتے اور کام فتم کرڈالتے ميساكرانبول في حضرت فاطمه كورسول التُصلّ الشّرعليه وسلم كى ميرات سے محودم کرنے کے لئے کیا۔ اور عمر (ض الشونہ) سے بالکل بعیدیں تماک وہ اس آیت کے بارے میں ( بوامات علی کے بارے میں جوتی) كردية كريا توفعا س ايت ك نازل كرفيس يا جرينل يارمول ے اس کے لانے یا بہنیانے میں غلطی ہوگئ ہے۔ اس وقت تی مصرات بھی ان کی تاید میں اُ مھھرمے ہوتے۔ اور فرمان ضرا کے بالمقابل ان ای کی بات مانے ۔۔ جس طرح ان تمام تغیرات کے بارسے میں ان کارویہ ہے جو عرفے دین اسلام اور اس کے احکام میں کئے ہیں۔ ان تمام میں منيون في المال عرى إلى المادات ومول ك بالمقابل عرى بات ى كو مقدم مکاہے۔ ۔۔ ہمایے فدائی پرتش کرتے ہیں اور اس کوتسلیم کتے ہیں جن کے معلی معمل وحکمت کے مطابق ہوں۔ایسے خدا کونہیں جو خداری و عدالت اور دینداری کی ایک شاندار عارت تیار کرائے اور ثو داس کی باد<sup>ی</sup> ك كوسشش كرے اوريزيدومعا ويه وعثمان جيسے ظالمول اور برقماشول كو مكومت بروكردك اورابي رسول كي بعد توم كاذر بيشر ك ليكي پرمقرد نکرے جو ملم و جفائی روک تھام کے لئے مرد کارمو۔ (العيا دبالله - نقل كفر كغرنب اشد)

444



جناب ام خمین صاحب نے اپنی اس کتاب کشف الا سرار میں طابا قرمجلی کی کتاب میں ایس کے حوالے دیئے اس کتاب میں اور اپنے فرم ب کی معلومات کے لئے اس کتاب کو اور مجلسی کی و گرکتا ہوں کو پڑھنے کی تاکید کی ہے۔ قارین اس کتاب کے چند ایمان سوز حصول کا عکس اور محض ترجمہ دل پر جبر کرے پڑھ کیس ۔ اور اس فرقہ کے بار سے میں فیصلہ کریں ۔

صاحب المنافق المناده فرمود كنت بسهامله الرحمن الرحيم و فريد ان نمن على اللذين استضعفوا في الارض و فجعلهم المنة و فجعلهم الواد ثين و فعكن لهم في الارض و فرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانو المحلدون و اين آية كريمه موافس احاديث معتبره فدشأن آسخر سوآياه بزد گواداو بازلتده است و ترجمه طامر النظى اینست كه مخواهم منت گفاد نيم برحماعي كه ايشان دا سنكادان در نمين ضيم كردانيده الدو بكردانيم ايشان اواد ثان فين و شكين استهام بخشيم بكردانيم ايشان اواد ثان فين و شكين استهام بخشيم انشانها در فين و بشكين استاناذ آنامامان انشانها در فير حدد ميكردند

مد البّات وبيست = ٢٩٧ -

یش ایگروه مؤسان دوستی مکنید با قومی که خنبکرده است خدا بر ایشان بنحنیق کسه ما سیدور مؤسان این با بویدور ما سیدور داد آخرت چنامچه با امید گردید است ایر حضرت امام محمد باقر که چون قائم ما نلاهر شود عال الزراد مد کند تا بر اوحد پر ند و انتفاع اطعر الزاد بکند و شیح مدد دد اد تاد از حضرت

نلق چاهی است درجه که اهل جهم از شدت حرادت آن استاده مینایده از خدا طلب نبود که شد بکند چون شدی کنید جهم را موزاید ودر آن چاه سندقی است از آتش که اهل آنچاه از گرمی و حرادت آن سندوی استاده مینایدو آنتابوترات که دد آن شش کس از پیشیان جادارند وشش کس از بینامت اماش نیر (اول) پسر آدم است که برادد خوددا کشتد (نسرود) که ابر اهیه دا در آتش انداخت د (و عون) د (سامری) که گوساله پرستی دا دین خود کرد و (آنکسیکه یهوددا بستاز پینسرشان گیراه کرد) داما شش کس آخر (ابو به کراه کرد) داما

## خلاصة عارات

جناب خمینی اور تمام شیعی دنیا کے معتبر باقر مجلسی صاحب کی تحقیق انیق میں قرآن مجید کی اس د قصص (۷) آیت میں فرعون و ہامان سے مراد معاذ الشر ابو بکر و کر ادران کے اسٹ کرسے مراد شیخیین کے مؤید میں صحابہ ہیں مجلسی صاحب کی عبار کا خلاصہ یہ ہے کہ میہ آیت کر کمیہ آل حضرت اور ان کے آبائے بزرگوار کی شان میں فائر لم موتی ہے ۔ اور اس کے ظام ری الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اس جاعت پر اصان کر ناچا ہتا ہول کہ اسے ظالموں نے کمز ورکر دیا ہے (احسان بایں طور کہ) انہیں بھر پیشوایان دین بناؤں اور زمین کا وارث بناؤں اور انہیں عظمت و فتح انہیں بھر پیشوایان دین بناؤں اور زمین کا وارث میاؤں اور انہیں عظمت و فتح کو توان اماموں سے الگ رہے انہیں دکھاؤں ۔

کو جوان اماموں سے الگ رہے انہیں دکھاؤں ۔

دیکھنے کس بے باکی سے قرآنی منہوم کوتیوں رنگ دیا ہے اور تینین کرمیین رضی اللہ عنہا کو فرعون وہا مان کی مبلکہ لاکھر اکیا ہے۔

صفحہ ۲۲ کی عبارت کافلاصریہے:

سیعنی اسے جاعت ونین آلی قوم سے دوئی ذکر وہیں پر فعا کاغفب جواہے۔ تحقیق کردہ لوگ آ فرت سے اس طرح نا مید ہوچکے ہیں جس طرح کفار قروا لوں سے نا اُمید ہوچکے ہیں۔ اور ابن با بویہ نے علال الشرائع میں روایت کیا ہے المام باقر علیہ السلام سے کرجب ہمارا قائم دامام فائب ہفائر ہوگا۔ قوماتشہ کوزندہ کرے گا تا کران پر صدیماری کرے فاطر کا بدل ہے العیا ذیالتہ اِ ایک تو د مجل و فریب دوسرے نیا نوادہ ورسالت کے مور دوکو قر بررگول اور فودر تول اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلّم کی جانب نسوب کرے کتنا بڑا ہم ہم اسلام اور اکا برین اسلام کے ساتھ ۔ رسول کا کلمہ نوال ہونے کا دعویٰ کرنے والے کیا استے ذریل ہوسکتے ہیں کہ ازواج رسول کی حرمت کو پا ال کرنے میں بھی کوئی کر نہیں اُٹھا سکتے۔ یہ ہیں اُٹھا ہم الموثنین صدّلیتہ طل ہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں شعوں کے عقائد و خیالات جن کی نجا بت و طہارت اور علو وعظمت کی شبار اُٹھا کہ اور علو وعظمت کی شبار اُٹھا کو اُٹھا میں موجود ہے ہے۔ یہ کی دُنیا کا ان پر بیا تہا مکون سااسلام پیش کرتا ہے ؟

گاب می الیقین صغیرہ ۵۰ کی عبارت میں شریب کی ساری غلاطتیں مکجاکر دی
گئی ہیں نہایت کراہت و نفرت کے باوجو دا ہے بھائی مسلما نول پر حقیقت حال
می ہیں نہایت کراہت و نفرت کے باوجو دا ہے بھائی مسلما نول پر حقیقت حال
میں فاق جہتم میں ایک گواں ہے کہ جہتی اس کی شدید ترارت ہے
پنا ہ مانگتے ہیں۔ اس نے خدا ہے اجازت مانٹی کر سانس ہے ہمانس لیا
توجہتم کو جلا ڈالا۔ اور اس کنویں ہیں ایک آگ کا صندوق ہے کہ اس
کنویں والے اس صندوق کی گری اور ترارت سے بناہ مانگتے ہیں اور
وہ ایسا صندوق ہے کہ اس کے اندر چھاشخاص اگلی اُمتوں میں کے
اور چھاس اُمت کے بند ہیں۔ ماسبق اُمتوں میں آدم کا بیٹا (قابیل جب
ڈالا اور فرون اور سامری کوجس نے گوسالہ پرسی کو اپنا دین بنایا اور جسنے
گزالا اور فرون اور سامری کوجس نے گوسالہ پرسی کو اپنا دین بنایا اور جسنے
گزالا اور فرون اور سامری کوجس نے گوسالہ پرسی کو اپنا دین بنایا اور جسنے
گزالا اور فرون اور سامری کوجس نے گوسالہ پرسی کو اپنا دین بنایا اور جسنے
گزالا اور ان محاویہ اور نہروان کے خارجیوں کا میر دار اا ور ابن ملی میں گ

مغمہ و ۵ پر آیت قرآنیہ کی تفریح تے ہوئے رفض وشیعیت کا کھلا ہوا مظا ہر سینطافار و قام آشِر آ مُعلیٰ الکفّار ارسٰی اللّہ عنہ سے عناد ظا ہر کرنے کے لئے کیار وابت گڑھی ہے کہ

دیکھ کرایا فی رونگے کھر سے ہوجاتے ہیں۔ آیت اور ترجمہ کے بعد لکھا ہے:

من اس آگ کا ستی ظالم ترین انسان ہوگا جس نے کہ پیغبر کی تلذیب
کی ، اور تی ہے منہ موڑا ، . . . . . . . ان آیتوں کی تغییہ ہیں مردی ہے
کہ جہتم میں ایک وا دی ہے ، اور اس وا دی میں ایک آگ ہے کواس آگ
میں جلایا جانے والا۔ اور اس کا ستی انسانوں میں کا ظالم ترین انسان
عمر ہے ۔ کوجس نے والا یہ علی کے سلسلہ میں رسول خدا کی تکذیب کی ، اور اے
قبول نہیں کیا۔ اور اس کے بعد کہا کر اجہتم کی بعض آگ بعض سے بہت ہے گر
اس وا دی کی آگ مخصوص ہے یہ
اس وا دی کی آگ مخصوص ہے یہ

یہ ہیں جناب جمینی صاحب کے آئیڈیل مجلسی صاحب کے خیالات ومعتقدات كيااب بهي شك باتى ب كشيعيت اسلام سالگ كس وكركانام ب جس كاقرآن اور رسول اكرم صلى الشرعليه وسلم كفرمان ، اور ابل سُنّت سے كوئى تعلق نہيں ہے ان اسلام دشمن، قرآن دسمن عقائدوخیالات کی وضاحت کے بعب التورية الاسلامية لاشيعية ولاسنية كي حقيقت ملمانان عالم يرواضي بوجاني چاہيے كہيں ايسانہ ہوكدات لام اورمسلانول كى ترقى كے نام برام شف والى ير أندها ال مجتوب بهايم سامانول كودين دايان ميم خرف كردي . اورسياسي بازگروں کے جال میں آگرروح اسلام ہم سے رفصت ہو جائے بولائے کر یم دُنیا بھرکے سیح انتقیدہ مسلمانوں کو اس روز بدسے بچائے ۔ آمین -ايراني انقلاب الراسلامي بوتا ایرانی انقالی اسلامی بوتان تواس میں صدیق دفار و تی شان ہونی -- دنیا بھریں اسلام اسلام کاشورمجانے واسے ایرانی ورخمینی نوازاگراست ام کے ق میں مخلص موتے توزر خرید لوگوں کے وراجہ محض ا پنے من بسندعقا مُدونظر مات کی ترویج نہ کرتے۔ آج دُنیا بھرمیں ایرانی سفاتھا کے

ترویج رفض ،اوراشاعت شیعیت کے لٹر پرتقیم کررہے ہیں \_\_\_\_نت کی تنظمیں بنارہے ہیں \_\_\_\_\_ مگرکیاان تنظیموں اورجاعتوں میں آج یک مس نے ۔۔۔فلفاتے راشدین کے نام پر کوئی تنظیم دیکھی ہے ؟ محت إلى بيت كيليل الكاكرشيعي عقائد ونظريات بهيلات جارب مي مال يرتمى ديكها بما تا كه اب ايراني لريج بطور ضرورت فلفات راشدين - اور صحابہ وصمابیات کے نام بھی لکھنے لگے ہیں ۔۔۔۔اس ممل کو ان کے نقیہ سوااوركياكها مائے كا \_\_\_\_\_يونكاس فرقه كى قابل احترام تندكت إل توجهال ملفائ الشكه اسماراتي مين وبال يدلاك ان سے نفرت كے باعث صرف فلال مُعْلَال لِكُهُ كُرِّرُ رَجِاتِي مِينِ - اور نام تك لكهنا نا گوار سمِعتَ مِين \_\_ ا سے خمین تخریک کی نوش تجنی کہتے یا مسلمانانِ عالم کی بدیجنی \_\_\_\_ کر اپ کوشتی کہلانے والے لوگول میں بھی آج ایسے افراد کی کمی نہیں ہے جواپے دین و مزبب کوسکوں کے موص فروفت کرنے پر آبادہ رہتے ہیں \_\_\_\_ اور مالی منفعت کے لئے ایمانی سرمایہ برباد کردیتے ہیں \_\_\_\_ان میں \_\_ اکٹر توایسے ہوتے ہیں جواس فرقہ کے عقا مُد کا علم ہیں رکھتے ہے۔ میں تونہایت کم \_\_\_\_ ایرانی ذرائع ابلاع کی نازبر داریوں نے بہت سے سیدسے سادے سلانوں کو ابھی بھرمانے میں کامیابی حاصل کرلی ہے۔ مگر اسلامی ترتی کے نام پراپن حایت پیش کرنے والوں کوخمینی صاحب اوران کے فرقے کے عمّا مَدونظر بات کا بھی علم ضروری ہے۔ اس مقالے میں کچونظر باتی اور سامى جلكيان آئتين بين - تاكه نصيحت بو . علمات اران كااخلاف ادلایت فقید کے بردیس این اقتداری جومسند آراسته کی ہے وہ ہماری طرح نودستید علمار کے نزدیک مجی

برترین کمرا بی ہے ۔۔۔ وہ سجی اس معاملہ میں قتی تبدیل ہیں ۔۔۔ان کا فرقة الاميد جوالامت وخلافت كے بارے ميں تام تيبى فرقول سے آگے بڑھا ہوا ہے \_ وه فقیه اورمجتهد کوائمه کادرجه دین پر کمبی رضا مند نهیس بوسکتا \_\_\_اور اس کے علاوہ دوسرے فرقے بھی اس کو قبول نہیں کرسکتے ۔۔۔۔۔ کیونکہ شیعول کے تام فرقے ائمہ کی مصومیت کے بھی قائل ہیں \_\_\_ابکس فقیدہ مجتبد کوامات مطلقه کاحقدارتسلیم کرنے سے پہلے وہ اسے بھی محصوم اور دیگرایسی کو خصوصیات کاحال مانیں \_\_\_ بیر کیے مکن ہے \_ ؟ چنا پنجە جناب خمینی صاحب کے تهمصرعاما ۔ ایران مثلاً جناب کاظم شریعیت ملاری جناب طباطبانی القی وغیرہ نے اس بارے میں اپنی طرف سے شدید احتیاج کامطابرہ ک ہے ۔۔۔۔اوران کے نز دیک خمین صاحب کا نظریۃ ولایت فہتیہ اس دور میں ضلالت دینی کی برتروی مثال ہے۔ موجودہ ایران میں کئی بڑے سے بڑے ذی علم کا علمی حراغ خمینی صاحب کے اقتدار کی آندھیوں میں مل ہو کررہ گیاہے ۔۔ اس لئة الن مشيعه علما ركاخميني صاحب ك نظريات سے انحراف ال كے حق ميں نهايت تکلیف دہ تابت ہوا۔۔۔۔اس کی پاداش میں انہیں جمینی صاحب کے مامیوں کے ظلم وستم كانشانه بننايرا يهرسي ان علمان اس نظريم كوآج كاتسليم نہيں كياہے -- بلكہ وہ اے گمرائ وضلالت كى گھناؤنی شال سمجھتے (الثورة الباتسة ميك) اس موضوع برايران كي اندرسشيد على مين خود عم وغصّه اورنفرت كي كيا کیفیت یائی جاتی ہے اور ان لوگوں نے آج کے ہنگامی دور میں بھی اس برعت و ملالت کی کس قدر مهت اور جرآت سے مخالفت کی ہے اس کا نداز ہ ایک یعی مجتبد داکر موسی موسوی کی اس تحریب بوتا ہے: الا ولايت فقيد كاعوال عني كي وموضوع ولاسية ان برعتوليس سے بواس نے الفقهية من البدع التي

ابتد عهاالمنيني في الديس دين اسلام مين ايجادكي الاسلاى واتخان منداساسا ہیں — اور اس کو دین کے للاستبداد المطلق باسم الدين نام براستبداد طلق کا در یعب (الثورة البائسة صص) بنابات يه غورشیعی دنیامیں اس نظر بیا در جناب جمینی صاحب کی ان حرکتوں سے کس ندر بے مینی اور اضطراب ہے۔ اس کا اندازہ سگانے کے لئے مصنف مذکور کی تحریکا ایک مختصرا قتباس اور ماضر خدمت ہے۔ جس کے ذرایعہ وہ ساری دُنیا کے اہل اسلام ا ورغير سلمول كوخمين صاحب كمنفي نظر ما يصبول اقتدار كم منصو لول ا ورايرا بي قوم كى كيستى كى دارتان كاسباب بنا ناابنادم سمحقة بين-داکٹر موسوی کی تحریر کا خلاصہ یہ ہے: نو دنیا کے تمام مسلمانوں اور فیرمسلموں کو یہ جان لیناصروری ہے كرايران كے مقتدر علمار اور دین شخصینوں كافمینی صاحب کے نظریة ولایتر فقیہ سے شدید اختلاف ہے۔ اور ان تمام لوگوں نے اعلان کر دیا ہے كماس نظريه كادين سے كوئى تعلق نہيں۔ بلكه يدسر يح ضالات اور كمراح ( حواله مذکور صلف) ایسا ہردورفیتن میں ہوتا آیا ہے کہ عوام کے اعتقادا ورٹوش فہی کا ناجائز فائدہ ا شماکرجالاک اورز مانه ساز لوگ اُشھ کھوٹے ہوتے ہیں ۔۔۔۔۔ اِ ورحسول اقتدارہ منفعت كے لئے كبي بوس ذولت وٹروت كى تسكين كے لئے اور كھي عكومت اور مرتبت پرقبضہ جانے کے لئے دین ومذہب کو تورم ورکر بیش کرتے ہیں ا پنے میں میں لایعیٰ نظریات اختراع کرتے ہیں ۔۔۔ اور اصل دین ۔ اور حقیقی شرایعت سے ان کا نام کا بھی تعاق نہیں ہوتا ۔۔۔۔ براہواس جذر کا جے سترفع « يعنى برا بننے كى بوس انسانيت كم معيار سے كراكر حوانيت وورند كى اور وحشت وبربیت تک بینیادے \_\_\_\_اس صدی کی سب سے بیانک

جانی وہالی تباہی کاعنوان جناب جمینی صاحب کے سواکھے قرار دیاجا سکتاہے۔ ؟ الثورة البائسة كے اس مصنف نے ہمارے سامنے ایک ایسا انکشاف مجی کیا ے جے سن كرمسلانوں كاندر بيدا بونے دائے كراه فرقول اور متديسين كى تاریخ بیج نظرا تی ہے ۔۔۔۔ویت توسنرات شیعہ قرون اولی ہی سے عام اسلامی دُنیا ہے الگ تھاگ ایک علیٰجدہ فرقہ کی حیثیت میں رہے۔ ان کی نماز اور ا ذان يك كے طور قيدا گانه ہن محمد خود سيعي دنيا ميں بيرانقلاب ميلي بار مودار مواکر کسی نیم شخص کا نام ا ذان میں شامل کیا جائے۔ خمینی دورا قندارمیں مساجد کے اندراللہ اکبر کے بعد حمینی رہبر اکا لفظ بھی يكاراجا بآي واكثر موسى مرتبقول ايراني ساجديس امام جميني صاحب كانام شامل ا ذان کرلیا گیا ہے ۔۔۔ اس پر بھی شیعی علما سخت بریم ہیں ۔۔۔ اور اسے ناکوار سمجتے ہیں \_\_\_ البتہ جماع کو ہر، جومشہدرضوی کی مبحدہ اورس کے خطیب وامام طباطبائی ہیں۔ انہوں نے اپنی مبحد میں اس برعت سے تبہ کو د اخل نہیں ہونے دیا ۔۔جس کی وجہ سے انہیں سخت مراحل کا سامنا کرنا پڑا اوروه ظلموسم كاشكار بنائے گئے۔ (انثورة البائسة صالل ) ا يرأن ميں اب انبيا - ورسل اور ائم كى طرح خميني صاحب پر محبى درود بھیجا جاتا ہے ۔۔۔ اور " التُداکب۔ خیبیٰ رمبر" تواس ملک کانعرہ ای بن گیاہے۔ ( شبیج خمینی صاب )

## روا ک اور پیور

روافض مجى مسلمانوں كاخون بيابا يېودى مرسلان كون كو جائز معقد ہیں۔ حلال شمحية بين-ر د انض کمی قابل نہیں۔ يمودي ورتول كى عدّت عم قا كنبس يهودي تين طلاقوب كوب معنى روافض مي ايسابي نعيال را نصبوں نے قرآن میں تحریف کا يېود يول نے تورات ميں تحرلف کی۔ يبودى جريل عليالت المص تنض ركت بي را فضیوں کا ایک گروہ میں اس کا قائل ہے کہ جریل نے وہی بہنمانے میں فلطی کی حضرت علی کے بھاتے محد اصلی الشعلیہ وسلم) کو پہنچادی۔ (غنية الطياليين) به تو تھیں شیعوں کی میرود سے حبلی مناسبتیں اب ذرا دورِ حاضر کا جائز ہ بيروت مين خميني نوارشيعول نے مظلوم فلسطيني مسلمانول بر اميبودلول کے آلہ کاربن کرقتل وغارت گری کا جو بازار گرم کیا ہے ۔۔۔ اور شیعہ الل مليشاني جس بيدر دي سے محامد بن فلسطين كي پشت مين خجرمارا ہے و ه ماضى قريب كى تمينى تحريك كامنه بولتا نبوت ہے ۔۔ اس گروہ كى تباہ كأريول نے ملان فلسطینیوں کو کم ورکر کے رکد دیا ہے حالانکہ یہودسے مقابلہ کے میدان میں فلسطینی مجاہدین کبھی کمزور ٹابت نہیں ہوئے تھے ۔۔۔۔ مگر بیو د کے ایجنٹ بن کرشیعی گروہ نے مسلمانان بیروت کی کم ہی توژ کررکھ دی ہے۔ آ فریکس اے لام کی فدرت ہور ای ہے ۔ ہ کے خلاف متوا ترجنگ کا سے سلہ قائم رکھنا ۔ مسلمانان عراق کو کفارگردالج ان کے خلاف جہاد کوفرض قرار دیناکس اٹلام کا قانون ہے۔ ؟

امر کمیا وراسراتیل سے بین صاحب کی ایرانی حکومت کے جمعیار خریدنے کی مرگ براسرائیل کے نغرول سے قوم ایران اور مسلمانان عالم کوبہلانے والے کب تک بن یہو د لوازی ، اور اسراتیل دوستی کو جیبیا سکیں کھے فميني صاحب كحفط ناك منعوبول كوسجينه كيه ليخاان كي رفتار وكفتار ر و تقریه بر بور کرنا عالم است ام کی اہم ذمتہ داری ہے۔ ان کی ایک تقریر کے اس صفتہ کو بھی نظرانداز نہ کیا جائے جین میں انہوں نے حرمین طیتبیں کے المس بالكل ميود جيسا بولناك اراده ظامركيا ہے: معونيا كامشلامي اورغيراسُلاي طاقتوں ميں ہاري توت اس وقت تک تسلیمنهیں ہوسکتی جب تک مکدا ور مدینه پر ہمارا قبضهیں میں جب فائح بن كركمة اور مرييخ ميں داخل ہول گا۔ توسب سے پہلے میرایہ کام ہو گا کرحضور صلّی النّہ علیہ وسلّم کے روضے میں پڑے ہوئے دو مُبُول ( ابو بكر وغريض الشّعنها ) كونكال كربالم رول كا » ( بحوالة تميني ازم مث تقرر فرانس بايام ملاطن) يراقتباس فينى صاحب كے باطن كوظا بركرنے \_ مركة ازاس الى \_



جناب خمینی صاحب کے برسرافتدار آنے کے بعدے، ایران ایک اسلامی ہاکہ کے نام سے متعارف کرایا جار ہا ہے اور دورِ حاضر میں احیائے دین کے نام براسا کا ایک جدید ڈھانچہ تراشنے والی تنظیم جے جاءت اسلامی کے نام سے موسوم کمپ جاتا ہے خمینی حایت میں نہایت سرگرم دکھائی دیتی ہے ۔۔ جس کا ثبو ت اخبارات ورسائل سے وافر مقدار میں فراہم ہوتا ہے۔

دُنیا کے کہی ملک میں قُوانینِ اسٹ الم کے نفاذ کا علان، دراصل اتن ایکرٹش اعلان ہے جس نے دُنیا بھر کے مسلما نوں کومتوجہ کرلیا، اور لوگوں نے پہلوی اقتدار کے کھنڈرسے اسلامی انقلاب کا سورج طلوع ہونے کی امید بازھی اور دُور کے ڈھول سہاول ، کے بیوجب ایران ایک اسلامی ملک اور اس سے اہم ترین بات بیکہ جناب اما خمینی صاحب کو حجۃ اللہ، دُوح اللہ، آیت اللہ اور اس نہ جمانے کن کن اوصاف کی خلعتوں کے ساتھ عالم اسلام کی اولین شخصیت منوانے نہ جمالی ہی محمل بیٹری ہے ایرانی حکومی وسائل کے درواز سے اس مقصد کے لئے کھول کی مہم پل بیٹری ہے۔ اور لئری چرافنکشن، اور ذرائع ابلاغ نے اس محاذ پر مجمی کم باندھ لی ہے۔

اسلام ایک دین کی حیثیت سے اپنے دوٹوک حفائق رکھا ہے جنہیں تسلیم کرنے والول کومسلمان کہا جا تا ہے۔

مرسے دوبوں موسمہان ہاہا جا ہا ہے۔ اسٹ لام کے سالز سے عقائد کی نبیا دی ذات رسول اکرم میں اللہ تعالیٰ علام ہے ۔ جن کورسول مان لیلنے کے بعد ہی قرآن اور تمام اسلامی احکام جنہایں لے کررسول خاتم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دستم مبعوث موستے آسلیم کئے جانے ہیں۔ اسلام کی نبیادی عقائدہ فیصل اللہ دیم دیاں سیکس کے جانے ہیں۔

اسلام کے بنیادی عقائد اور خردیات دین میں سے سی ایک کا انکار تھی آدی کو دائرہ اسٹ لام سے ہا ہر کردیتا ہے۔ دین اسلام کا تام ترمقصود "رضائے خدا، کا

حول ہے۔

ا قرآن وسُنت اس كى نيادى مى

وراصحاب النبی (صلی الله تعالی علیه وسلم ورضی الله عنهم الجمعین) قرآن سائیے میں ڈھلی ہوئی پاکیزہ ترین جاعت ہے اوراسی جماعت صحابہ کے افضل ترین افراد یعنی ضلفائے راشدین نے ۔۔ در حقیقت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کی روش، اور منشار کے عین مطابق دُنیا میں اسٹ لامی نظام حیات کوبر پاکیا ۔۔ آج دُنیا ہیں اسٹ لامی نظام حیات کوبر پاکیا ۔۔ آج دُنیا ہیں اس مقدس کونیا ہیں اس مقدس جماعت کے مسلمان ان کے مربونِ مِنت ہیں ۔ سطور ماسبق میں اس مقدس جماعت کے متعلق غیروں کے اعترافات بیش کے گئے۔

، و سے سے سے سر مورٹ ہے ہم اس بیاں ہے۔ یہاں ہم خمینی صاحب کے عقائد ونظریات کی چند حجلکیاں نذر ناظرین کریں گئے ۔ جن سے ان کے دین وایمان کاسراغ نسکانا آسان ہوگا۔۔۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ان قدرول کا ذکر کریں گے۔ بوخینی صاحب اور

مودودی صاحب کے درمیان مشترک دکھائی دیتی ہیں۔ مور ملم میں السام عاشب الشخینی صاحب نے ایسے امام عاشب ،

کو باک رس ال من مهدی موجود کے جن ولادت کے موقع پر

خطاب کرتے ہوئے (۱۵ رشبان سلام ) انبیار ورسل کی شان میں کیا کیا

كتاخانها تيركين كنية:

"تام انبیار دُنیایی عدالت کاُمول کو ابت وقائم کرنے کے لئے آئے لیکن و مصرات اپنے مقصد بیشتن کی امیاب نہ ہوسکے بہال کا میاب مرہوسکے میں کا میاب مرہوسکے جوانسانیت کی اصلاح ، عدالت کے نعاذ ااور

لقل جاء الانبياء جَمِيُعًا من اجل اسساء قواعث العلى القي في العالم للكنهم لم ينجمواحتى النبي محمد ل خاتم الانبياء الذي حباع لاصلاح البشرية وننفيذ العلى اللة وتربية البشرلم ينج

انسانول كى تربيت كى غرض سعنيا میں آئے۔۔۔ یقینا بوتمراس مقعدي فريب كامياب بوكاد ومدى مواود بول ملے مر اوری دُنیا میں عدالت كى بنيادكوقائم كرس كادر انسان كي انسانيت وضوصيت كوثابت كرى كے انبز سارے عالم كى كى كو درستی سےبدل دیں کے امامہری جنہیں اللہ تعالی نے بشریت کے واسط ذفيره بناكر باقى ركماع الإرسامالي عدل كى اشاعت ادراسے زندہ كرنے كى خدرت ابخام دي كم اوريقيناً اس کا میں کامیاب ہوں گےجے قائم وثابت كرفيس انبيارنا كامريج بم النبي أيس اورسردارنهي كرسكة كيونكروه اس سے بالاتريس بمابي رط اول مي نبيس كدسكة كوندان کے بعد کوئی ہیں یا باباتے گااور نهی کوئیان کا اُنی دلیں ہے اپنی دجوہ مبرى تظروعودك ماادمكى اولفظ سيهمان كأتعربي وتوميف كى تدرت نہیں رکھتے بھ

فى ذاللف وان الشخص الذى بغ فى دالك ويرسى قواعل العدالة فيجبيع اغاءالعالم في جميع مراتب الانسانية للانسان وتقويم الخرافات هوللهل للنظر فالإمام المهدى الذى ابقاه الله سماند وتعالى دخر اس اجل البشرية سيعمل على نشرالعلالة فيجيع اغاز العالم وسينخ فيمالنعق فى تمتيته الرئبياء .... اننى لااتكن س تسميته بالزعيم لخ أكبروارفع من د الك والااتكن من تسميته بالرجل الاول لانه لايوجل احد بعدة وليسله ثان ولن اللف لا استطع وسفه بائكلامرسوي المهلى النتظر الموعود

توجدورسالت يرايمان ركف والاكون ايسامسلمان مع جوهمين صاحب ك ادعا پرجونک ندا مشھے گا۔۔۔۔ا وردُ نیامیں اسلامی انقلاب اور قیا دت عظمیٰ کی بسالم بھانے وا محمنی صاحب سے بیزاری کاا علان نہیں کرے گا۔ انبيار ورسل جوخدا وندقدوس كيطرف سايمان وعدالت كامعيارين كر اورعالم كني كوفدانى عدالت سے لبريز كرديا \_\_\_ جنول نے ا بين ايسن دور مين ايماني وحقّاني عدالت كي تتمعين روسن كين \_\_\_\_ بالخصوص خاتم الانبيايستيدالسل صور محدعري صلى الشعليه وسلم جن كدم سايمان و عدالت كے خدائی مشن كی تكبيل كا علان قرآن كريم بھي فرما چكا ہے ۔ مگر تيني صاب جس اسلام کے پیروہیں اس میں مصوم گروہ انبیا۔ ورسل کے علاوہ بھی کوئی ذات الیسی ہے جوان سب سے افضل واعلیٰ برتر دیالاہے۔۔۔۔۔الحداللہ کہ اہل سُنّت ۔ جو قرآن مجید ۔ رسول خاتم اور اصحاب وانصار والے اسلام مے بيروبس \_\_\_ان كےنزديك ايسي كونى ذات نہيں جو مخاوقات عالم ميں انبيارو رس سے افضل مو اور اہل سُنّت کا سلام توجیده سوسال بیشتر محسّل ہوچکا ہے۔ ہر بہنج اور ہرعنوان سے کامل اور مکم آ ہے ۔ کسی طور سے می اسے غیرکامل سمجینے والول سے ہماراکوئی تعلق نہیں۔ بناب تميني صاحب البيخانبي لمُرُّا وكن خيالات كوابني اورتقر مرول من مجي الما ہر کر میکے ہیں اور بتا چکے ہیں کو اسٹ لام ابتدائے دورسے آج کی محتسل کامیا بی سے سرفراز نہیں ہوسکا۔ امام ارضارض الشعنہ کے جش میلاد کی تقریر میں اشول نے کما: "مے دوباتوں کاافسوس انى متأسف لامرين ایک برک اسلای نفام مکومت اسلام احلحماان نظام كابتدانى دورساب كمكل و ألخكم الاسلامى لم ينجح

rn.

مندن فجرالاسلامراكي يركاميا بنبس بوسكاجي كربول اسلام صلَّىٰ التُرعليه وسلَّم مح زمانے يومناهانا ..... وحتى فى عهد دسول الله ميكي عكومت اللاى لانظام صلى الله عليه وسلم لم يستقم يورك فورور بانه ومكاي حصول اقتدار، اورکرنتی سلطنت برخمکن کو بی اسلامی کا میابی و کام اتی ، او فوزو فلاح کامعیار سمجینے والول کی اس دور میں کی نہیں ہے جمینی صاحب ایران ا آج نمبرایک کی شخصیت ہیں توانہیں انبیار ورسل بھی معاذ الشد کمترا و رحقیر د کھائی ہ رہے ہیں \_\_\_\_\_اس طرح جناب مودودی صاحب می ا فامت دین کامطابہ حکومتی اقتدار کاحصول لیتے رہے ۔۔۔۔اور اپنے اس نواب کوشرمندہ تبعیر کرنے كى مساعي ميں انہيں عورت كى سياسى رہنمانى كى بھى حمايت كرنى بير مى مگر جينتے جى تو د ، حصول اقتدار میں کا میاب نہ ہوسکے ۔ البقة زندگی کے آخری آیام میں انہیں اے اس شن میں ہمخیال جناب حمینی کی کامیا بی کامژوہ مل گیا ۔ جے انہوں نے ا پینے اور اپن جاعت کے لئے نیاب فال مجھا۔ جناب خمینی صاحب کا تعلق را فضی فرقہ سے جس کامسلانان عالم ہے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ تھر بھی جناب مودودی صاحب نے جمینی صاحب میں کون ی اسلامیت دیکھ دلی کران کے والہ وشیدا ہوگئے۔۔۔۔ان باتوں کی جہان بین کے دوران بہیں مو دوری صاحب كى تحرىيەدال ميں اہل علم ﴿ ) نـشا مدى سے كچھالىي باتيں ملتى ہيں جو نفيدة رسالت کے سلسکہ میں مودودی میا حب کومسلما ٹان عالم سے الگ صف میں لاکھڑا کرتی ہیں يعنى درى خمينى صاحب كى طرح توبين منصب سالت.

جناب مودو دی صاحب کاب باک قارسول اکرم سانی الله علیه وسلم کے خطبات اور تقریر و تذکیر کے بارسے میں ناکامی کا الزام بھی لگا چکاہے ۔ لکھتے ہیں:

لیکن وعظ ڈلفین میں ٹا کامی کے بعد د اغی اسلام نے ہاتھ میں ٹلوار لی 🖟 رسول ما تم سلّى التُدعليه وسلّم بررب كا تنات في جن فراينة رسالت " كي زمته داری دی تقی بناب و دو دی صاحب کی مندرجه ذیل تحریرسے بیته چلتا ہے که حضوراقدس سے اس محاذالله كوتا مى بھى موتى: " اس طرح جب وه كام يمكيل كو پېنچ گياجس پرمحمصلي النه عليه وسلمكو ما مورکیا گیا۔ تو آپ سے ارشاد ہوتا ہے کہ اس کارنامے کو اپنا کا رنام جوکر کہیں فیزند کرنے لگ جانا، نقص سے پاک، بے عیب ذات ، اور کامل ذا میرف تمهارے رب بی کی ہے۔ لہٰذااس کا عظیم کی ابخام دی پر اس كى سبيح اور جرو ثناكرو اوراس ذات سے در نواست كروكر مالك اس ٢٣ سال كنزمانه خدمت مين اپينه فرائض ادا كرين مين جو خاميان اور کوتا ہیال سرزد ہوگئ ہیں انہیں معاف فرمادے اسک سُورۂ نسر کی آشریج کرتے ہوئے بھی اسی بات کولکھا ہے: بر "اس کے بعد آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اللہ کی حمد اور اس کی بیج كرفيين شغول ہوجائيں كراس كے فضل سے آپ اتنابر اكام انجام دیسے میں کا میاب ہوتے ، اور اس سے دعی کریں کداس خدمت کی انجام د ہی میں جو بھول یا کوتا ہی تھی آپ سے ہوئی اسے وہ معاف فرماد ہے جو مودودى صاحب في اسي موره كي تفسيرس اس بات كوتاكيدًا بجرد سرايا: ر یعنی ایے رب سے دُ عاما نگو کہ ہو ضدمت اس نے تمہاد سے سرد کی تھی اس کو انجام دینے میں تم سے جو بھول پوک یاکو تا ہی ہمی موئی ہو اس سے میٹم لوٹی اور درگرز فرمائے سے

ا الجهاد في الاسلام صياء على قرآن في چار بنيادى اصطلاميس ما الما الله على ما الله على ما الله ما الله

دیکھا آپ نے ان مذکورہ بالاعبار توں میں مودودی صاحب کے قام نے نی کوکس گستاخی سے پامال کرنے کی جسارت کی ہے اور دیکھتے رسالت مجمدی کی کامیا بی پراپنی سیاسی نگاہ ڈالتے ہوئے ،ارباب وعلل کی تلاش میں مودودی میا نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خدائی تعلق اور نصرت وحکمت رتبا ہی کو کس طرح فراموش کیا ہے۔ لکھتے ہیں :

"بنى سالى الشعليه وسلم كوعرب ميں جوزبر دست كاميابى ما مل بوئى اس كى دجه يہى تو تقى كر آپ كوعرب ميں بهترين انسانى موادل گيا، اگرفدانخوا آپ كوبودے كم بهت الداده اور نا قابل اعتماد لوگوں كى بھير العالى توكيا بعرى وه نتائج نكل سكتے تھے ؟ "

اوريه يجيئة أسوة ريول كي نئي توجيه يمني ملاحظه كيحة:

"ایک سے زیادہ مقام برقرآن ہیں یہ بیان ہوا ہے کہ محد رسول اللہ دنیا کے لئے ایک بہت اچھا نمونہ ہیں۔ گراس کا مطلب سرف یہ ہے کہ آدمی کر ایسا ہی ایماندار و کر ایسا ہی ایماندار و ایسا ہی ایماندار و ایسا ہی ایماندار و مقعے نہ یہ کہ ہم بھی بعینہ اس طرح سوچیں اور معلی کرتے تھے ہے ہے ممل کرین جس طرح وہ سوچھ اور عمل کرتے تھے ہے ہے ممل کرین جس طرح وہ سوچھ اور عمل کرتے تھے ہے ہے ممل کرین جس طرح وہ سوچھ اور عمل کرتے تھے ہے ہے مار بھی قابل دید ہے۔ مودود رہت کا ضرورت رسالت سے فرار بھی قابل دید ہے۔

وردوری ک محرورت رس سے حرار کی فارل دید ہے۔
مدیول عرفی کی صداقت کے قائل میں میں۔ گراندی صداقت کے قائل میں میں۔ گراندی سابقین پرایمان رکھتے ہیں۔ اور سلاح و تقویٰ کی زندگی بسرکرتے ہیں۔ ان کو اللہ کی رجمت کا اتنا حصة ملے گاکہ ان کی سزامیں تخفیف مجوجائے گی ہے تھے

که تخریک اسلای کی املاتی بنیادین معل که منصب رسان تنبرود ۳۱ میلاد تنبیات ج اصلا

ادبیب اردوکی بے ادب تحریروں محدید

جناب مودودی صاحب زبانِ اگردو کے ادیب سمجھے جاتے ہیں۔ اس دور میں رہاں دبیان کے ادب کا غالبًا یہ بھی لازی جزیہے کہ دین و دیانت اور سلم طور پر قابلِ احترام شخصیات اور سلّم طور پر قابلِ احترام شخصیات اور سلّم احتے ہیں ہے ادبی اور گستا فی کی جائے۔ یاشٹ اید مودود می صاحب جس اقامت دین کے لئے سرگر دال رہے اس کی عظمت کا سکّم بھانے کے لئے سرگر دال رہے اس کی عظمت کا سکّم بھانے کے لئے ۔ اہا نت ابنیا ۔ اور خد ا کی معصوم مناوق پر کلوخ زی ضرور می مجمی جاتی ہو ۔ مذکورہ بالا شخر مرد ول میں رسالت و نبوت کی اہانت کا انداز آپ نے طاحظ میا اب دیل کی سے رسی سے کیا ۔ اب دیل کی سے رسی گستاخ قلم نے ابنیا ۔ ورسل میں سے

۔ دیں می محرمروں میں کستاج کلم نے ابنیار ورسل میں ہے کسی کواسرائیلی جروا ہا کہا

کسی کو فریضة رسالت میں کوتا ہی کرنے والا کسی کو ڈکیشٹرا ورمسولینی کی طرح کسی کواسرائیلی رواج سے متا نز

کسی کوخوام شُرِ نفس سے متا شر/ حاکما نہ اقتدار کو نامناسب استعال کرنے والا کسی کوبشری کمز ور بوں سے معلوب جذبہ جا ہلیت کا شکار ،

قصوروار ۔ اورنفس شریر کی رہزئی میں آنے والے ۔ کہاہے۔ مودودی صاحب نے نہایت ہے بائی سے سیّدناموسیٰ کلیم الشّعلیالسلام

کودود کی صاحب کے نہا یت ہے باتی سے سیدنا موسی کیم النہ علیالسلام کوا بن تفہیمات میں اسرائیلی حروا ہاں کا ۲ حصداقل) لکھ مارا ہے ، حضرت یوس علیالسلام

کے بارے میں لکھتے ہیں:

سحزت یونس سے فریفتہ رسالت کی ادا سیسگی میں کمجھ کوتا ہیاں ہوگئ تعیں ہے

اله تنفيم العرآن ٢ لمي اول ما شيدم الم

تفہیات میں نفس سریر، کے ہارسے میں لکھتے ہوئے کہ گئے کہ: "اور توا در بسااد قات بیغیروں تک کواس ننس شریر کی منزنی مخطرے بیش آئے ہیں اُن "يى محض وزير ماليات كيمنصب كاسطا بهنهي تعاميساك بعض لوگ سمجتے ہیں ، بلکہ یہ ڈکٹیٹرشپ کا مطالبہ تھا، اور اس کے نتیجے میں ميّدنايوسف عليه السلام كوج بوزليش صاصل بوني، وه قريب قريب ويي پوزلش تھی ہواس وقت المل میں سولین کو ماصل ہے اسلام وحضرت دا ود على السلام في البياع عبدى امرائبلى موسائل ك عامرواج سے متاثر مور، اور یا سے طلاق کی در فواست کی تھی ایک م حضرت داوّد عليه السّلام ك فعل من نوايش نفس كالحجيد خل تها، اس کا ما کمانه اقتدار کے نامنا سب استعمال سے بھی کوئی تعلق تھا، اور و م کوئی ایسا نغل تھا، جو حق کے ساتھ حکومت کرنے و الے ، کسی فرمال وا كوزيب مذديتا تنعا يوسكه للمحضرت نوح علىالسلام ابني بشرى كمز وريول مصمغلوب اورما بلت کے مذب کا شکار ہو گئے تھے ہے۔ مع انبیاتے کرام سے تصور بھی ہوجانے تھے اور انہیں سزا مجي دي مالي تعييد اله تغيمات ج الحبع پنجم صا<del>الا</del>

اله تغیبات را طبع پنجم ساال ۲۰ تغیبات طبع چهارم سالا ۳ تغیبات دوم طبع دوم صلا ۳ تغیبالقرآن ج سم طبع اول سالا ۳ تغیبالقرآن ج سم طبع دوم صلا ۳ تغیبالقرآن می ۱۹۵۰ و ۱۹۵ و ۱۹۵

جناب خمینی اور ایانت صحابه ضیالته عنه میں سے بین کو اور ا حضرات شيعه فلفائ راثدين خدصما برکرام کے علاوہ پوری جاعت صحاب کو العیا ذبالتر المراہ، بددین باغی اورمطلب پرست اور مذجانے کیا کیا خیال کرتے ہیں ۔ جناب جمینی صاحب کھان سے الگ نہیں بلکہ تقدس گرو وصحابے بارے میں ان کے بھی عقا کد اسے گروہ ہی کے مانندہیں۔ چنا پخہ خمین صاحب کی کتاب کشف الاسرار جس کے کفریات سے اسر بر مفات كاعكس اس كتابي شال ب جنداقتباسات كاترجميب: "رسول الشملي الشعليه وسلم كے بعد حكومت واقترار صاصل كرنے كان كا بومنصوبة تعاراس كے لئے وہ ابتدائ سے سازش كرتے رہے اور انہوں نے ابینے ہم خیالوں کی ایک طاقتور پارنی بنالی تھی، ان سب کاامل مقصدا ورمطم نظرسول التهصلى الشعليه وسلم كي بعد حكومت يرقبف كرايناي تھا۔اس کے سوااسلام سے اور قرآن سے ان کا کوئی سروکار نہیں تھایہ الر الفرض قرأن ميل صراحت كرساته رول الترسل المترعلية عم کے بعدامامت و خلافت کے لئے حضرت علی کی نام د کی کا ذریعی کردیا جا آتب بھی یہ لوگ ان قرآئی آیات ادر خداد ندی فران کی وجہ سے اپنے مقصداور منصورس وستبردار بون والغنهي شع جس كم لئة انول في كواسلام سے اور رسول النُّرصلِّي النُّه عليه وسلِّم ہے جيكا ركھا تھا. اس مُقصر کے لئے جو چیلے اور داؤ بہتے ان کوکرنے پڑتے وہ سب کرتے اور فرمان ان دند کی کوئی پرواه زمیس کرتے ہ متقرآنى احكام اور خداوندى فرمان كه ضلاف كرناان كے ليمولى بات تھی، انبول نے بہت ہے قرآنی احکام کی مخالفت کی اور ضداوندی فران كى تونى يرداه تىسى كى يە

TAY

"اگروه اپنامقصد ( حکومت واقتدار ) ماصل کرنے کے لئے قرآن بسان آیات کا نکال دینا ضروری سیجھتے ( جن میں امامت کے منصب پر صرت علی کی نامزدگی کا ذکر کیا گیا ہوتا ) تو وہ ان آیتوں ہی کوقر آن سے نکال دیتے مان کے لئے معولی ہات متی یہ

"اوراگروہ ان آیات کو قرآن سے نہ نکالتے۔ تب وہ یہ کرسکتے تھے اور ہی کرسکتے تھے اور ہی کرسکتے تھے اور ہی کری کے کہ ایک صدیث اس مضمون کی گھرٹ اور رسول الشرحتی الذیلا کم کی طرف شعوب کر کے لوگوں کو سُنا دیتے کہ آخری وقت میں آچی گی الشرطار کم نے فرایا تھا کہ امام وضلی خرکے انتخاب کامستانشور کی سے طعم ہو گااور علی جن کو امامت کے منصب کے لئے نام زدگیا گیا تھا اور قرآن میں جی اس کا ذکر کردیا گیا تھا ان کو اس منصب سے معزول کردیا گیا تھا ان کو اس منصب سے معزول کردیا گیا تھا

"ادریریمی ہوسکتا تھاکہ مُران آبات کے بارے میں کہددیتے کہ یاتو خود خداسے ان آیتوں کے نازل کرنے میں یا جبر تیل یارسول خداسے ان کے پہنچانے میں اشتباہ ہو گیا، یعنی غلطی ادر مُؤک ہوگئ ،

" خمینی نے صدیت قرطاس کا ذکرکرتے ہوئے بڑے در دناک ٹو حہ
کے انداز میں ( صفرت عمر کے بارے یں اکتھاہے کر رسول النہ صلی النہ علیہ وآلہ
و کم کے آخری وقت میں اس نے آپ کی شان میں ایسی گتافی کی جس سے
رُورِح پاک کو انتہائی صدمہ پنچ اور آپ دل پر اس صدمہ کا داغ ہے کر ڈینا ہے
رُخصت ہوئے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اس موقع پر خمینی نے صراحت کے ساتھ یہ
میں لکھا ہے کہ عمر کا یہ گتا فا نہ کلمہ در اصل اس کے باطن اور اندر سے کفرو
نرند قد کا ظہور تھا، یعنی اس سے ظاہر ہوگیا کہ ( معافد النہ ) وہ باطن میں کا ذو

"اگریشینین (اوران کی پارٹی والے ) دیکھتے کہ قرآن کا اِن آیات کی وجہ سے (جن میں امات کے لئے صربت علی کی نامز دلگ کی گئی ہوتی )اسلام

سے وابست رہتے ہوئے ہم صولِ مكومت كم تصدير كامياب بهي موسكة املام کوترک کرے اور اس سے کٹ کر بی بی تصد صاص کر سکتے ہیں، تو یہ ایسا ہی کرتے اور (ابوجبل وابولہ) موقف اختیار کرمے ) اپنی یار فی مے ساتھ اسلام اورمسلانوں کے خلاف صف آرار موجاتے یا مع عثان ومعادیداوریزیدایک، عطرح کے اور ایک بی درجت عیاد کی (ظالم ومجرم ) کے اِن رعام صابه کامال به تصاکریاتو وه ان کی (شیخین کی) خاص یارثی میں شرکی شامل، اُن کے رفیق کار اور حکومت طلبی کے مقصد میں ان کے لور ہے ہم نواتھے، یا بھروہ تھے جوان لوگوں سے ڈرتے تھے اوران کے نطا<sup>ق</sup> ایک حرف زبان سے نکالنے کی ان میں جرات و ہمت نہیں تھی ! اوراے عالم اٹ لام کے سنتی مسلمانو! بیربھی دیجھتے جلوکہ مسلمانانِ المبتت جوابتدا۔ ہے آج تک ہیں اور اب سے قیامت تک رہیں گے ان کے بارسیں حمینی صاحب کیا رائے رکھتے ہیں ۔ اور ہم غلامانِ صدیق اکبر، غلامانِ عمرفادِق اُظمُ غلامان عثمان عنیٰ اورغلامانِ علی مرتصٰیٰ کے سلسائیں ان کا کیا خیال ہے ؟ آنجناب الخصة أيل ووفتيوں كامعامليه ب كابو بكروعم قرآن كے صرح احكام كے خلاف جو کچه کہیں، یہ لوگ قرآن کے مقابلہ میں ای کو تبول کرتے ہیں اورانی کی بیردی كرتين ورخاسلام ي جوتبديليالكس اورقرآني احكام كه خلاف جواحکام جاری کئے ی<sup>مٹ</sup>نیوں نے قرآن کے ان کا کم کے مقابلہ نیں عمری تبدیل کواوران کے جاری کے ہوئے احکام کو قبول کرایا اوروہ ابنی کی بیروی

الم كشف الاسرار مصنف الم تميني ص ١٠٠ - ١١٩ - ١٢٠

SU-2 10 19

جنام وويشيوك معمالي كالصنيف كشف الاسراري إتين اب درامودودی صاحب اور ان کی جاعت کی جانب آیتے ہم یہ تونہیں کتے کہ مودودی صاحب موٰ بموٰ تمینی صاحب کے ہم عقیدہ وہم خیال ہیں ۔۔۔ مگرا تنا تو ضرورع ض کرتے ہیں کہ تو ہیں صابر میں انہوں نے اپنے بے باک قلم سے اتنا کچھ لکھ یا ہے کر تمینی کے ہم مذہب انہیں پنا ، اور اپنے کام کا آدمی سمجنے لگے ہیں ۔ کسی کی گفتار در فتار ہی اے کسی طبقہ کا دوست اور کسی طبقہ کا دشمن بناتی ہے۔ اوراق تاریخ کی ورق گردانی نے مو دو دی صاحب کے ذہن سے صحابۂ کرام رضی الٹہ تعالیٰ علیہ المجھین کی قرآنی سیرت محوکردی ۔ اور معادم نہیں کن جذبات کے تحت انہوں نے انبیارا ا کی ذوات پر بھی تنقیدیں کیں اور صمایة کرام کی حیات مبارکه پر بھی اعتراضات دار دکتے مولانامودودي ماحب كى كتاب خلافت وملوكيت، وه نادرتصنيف عصب نے احترام صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین کے قلعہ شامخ میں شکاف ڈال دیاہے۔ اور جدیہ ہے کہ فرقة شیره اس كتاب كوالانت صحاب كے لئے بطور دليل بيش كرتيبي. ایک شیمی افیار لکھتا ہے:

"بال شیرم، صابر کو تنقید سے بالاتر نہیں سمجھے، اور بوقت ضرورت
ان پر مجوال قرآن، صدیث و تاریخ تنقید کے بیں ..... ملموظارے کر
برادران اہل سُنّت کے نزدیک بجی صحابۂ کرام تنقید سے بالا تر نہیں ہیں ۔
چناپخہ موجودہ دور کے جیّد سُنّی عالم مولانا مودودی مرحوم نے اپنی کیا ب
خلافت و ملوکیت بہیں جا بجا صحابہ پر تنقید فرمانی ہے ۔ اور یہ کیا ب آج بھی
کھلے بندول بازار میں فروضت ہوں ہی ہے یا سلم
خلافت و ملوکیت کی شیعیت نوازی کا اعتراف اس فرقہ کے ایک لیڈر کر نل

سله مغت روزه رضاكار لا بورر

غفارمبدی فے بدی والہیت سے کیا ہے: ت يہ چندسطري ميں مولانات اپنى عقيدت كے اظہار ميں لكه ريابوں مولانا سے میں بہلی باران کی مشہورتصنیف الا فاند وطوکیت و را در کرمتان ہوا۔اس کاب کے مطالع نے میرے ذہن پرمولانا کی شخصیت کوایک فيرشعت عالم اورايك عظيم تاريخ دال كى حيثيت سے مسلط كرديا میں مولانا کوشید کئی اتحاد کا عُلم بردا تصور کرتا ہول 🕯 جنامودودی مناکی جمار صحابة کرا کے فقی اص دوج جے مودودی صاحب، ی سمھ سلے ہیں ۔ اس سلسامیں صحابہ بار بارغلطال كرتے تھے۔ صدیق اکبر بھی اسٹ اوم مے صفیقی مطالبہ کی تکسیل میں ہوک جاتے تھے، ملفاتے راشدین کے فیصلے بھی اسلام میں فانون نہیں سیدناعثمان عنی کے دورخِلافت میں جا ہلیت کونظام اسلامی میں گئس آنے کا موقع مل گیا تھا.ان پاتوں كوجناب مودودي صاحب كى كتاب مين ديجين: الم صحابة كرام جهاد في سبيل الله كي اسلى البيرك سمحض ميس باربار فلطيال كرجات " ك صديق أكبب رينقيد ملاحظه يجيح: موايك مرتبه صديق اكبريضي الشرعة جبسا بغض متورع اورسراياللهتت میں اسلام کے نازک ترین مطابہ کو پوراکرنے سے بوک کیا ہے خلفائے راشدین کی دین وسترعی حیثیت کو پامال کرنے کا یہ انو کھا انداز فابل غورسے: مر خلفائے را شدین کے فیصلے بھی اسلام میں قانون نہیں قرار پاتے

اله منت روزه رضا كارلامور من نرجان القرآن والعرائد العالم عدرجان القرآن جورى ١٩٥٠م

جوانبول نے قامی کی حیثیت سے کئے تھے ایک حضرت سيّدنا ذوالنورين رضي النّدعنه برأ چيلتي موتي كيچر مجمي ديميس: مع حضرت عثمان رضى التُدعنه جن براس كالعِنظيم ( خملًا فت ) كا بار رکھاگیا تھاء ان خصوصیات کے صابل نرتھے جوال کے جلیل انقدر بيشروول كوعطا مونى تفسي-اس ليخ جالليت كواسلامي نظام اجهاعي كاندرهش أف كارات الكياية استسلام كي روح صادق سے ناآشنا جناب مودودي صاحب سركارعثان عن رضى التّرعند مين غلطي نكالي كالبيت بهي ركفته بين -آب لكفت بن : موحضرت عثمان رضى الشرعندي بإليسي كايهبيلو بلاشبه غلط تصا،اور غلط كام ببرمال غلط ب نواه كسى في كيا بو، اس كونواه مخواه كي سخن سازلوں سے سیم نابت کرنے کی کوشش کرنا، نه عقل وانسان كاتقاضا اور نددين بى كايدمطالبه ب، كركسي صحابى كى غلطى كوغلطى نه کهاجائے یک سيدناعثان دوالنورين رض الدعندراتهامطران كايمنظر بهي ديكهت جليس: اللاليكن ال كے بعد جو حضرت عثمان منى الله عنه مانشين موسے تو رفت رفتہ دواس پالیسی سے بلتے چکے گئے۔ انہوں نے بے دریے اپنے اسع رشة دارول كوبرا برسام عبد عطاكة ، اوران ك ساته دوسرى اليى رعايات كيس جوعام طور يراوكون ميس مدف اعتراض مثال کے طور پرانبول نے افراق کے مال غنیمت کا یورانمس موان

سله تحدیدوا جبائے دین صسلا سکه فلافت والوکیت صلال طبع دوم

ئے ملافت وملوکیت صلال

كوجش ديا (يانخ لاكه دينار) ي جناب مودودی صاحب نے قرآن و حدیث سے بے گناہ اور محفوظ ابت شدہ فصيت داما درسول ، اعنى الصحابه سيد ناعثمان دوالنورين رضى الشرعنه برتاريخ كي جس کتاب کے دوائے سے ایسے ایسے انہا مات ، اور مبتان لگائے ہیں ای کتاب میں نقل روایت کے بعد میم می درج ہے: " بعض لوگ مردان كويا خ لاكم وبعضالناسيقول خمس كى قِم دينا بيان كرتم بي طريق ني بياد ہاں سید ناعثمان عنی بنی اللہ عنہ کےمعاندین بعیٰ شیبی فرقول کی روایت <sub>ب</sub>ی اگر مودودى ماحب كنزديك زياده معترب تويدان كالبنافيصلب بربات مودودی صاحب کے علم میں آتی بیا ہے کہ خلافت ومادکیت کے صفحات پر انہوں نے جن رکیک اعتراضات کو بکھیرا ہے دورعثمانی میں فتذ ہر دازبلوائیوں نے انبى اعتراضات كوامجهال كرحضرت خليفة ثالث رضى التدعنه كوبدنام كياتها جس كا جواب سیدناعثمان عنی رضی الله عند نے تو دا پنی زبان سے دے دیا تھا کہ " میں نے جے بو کھد دیا ہے اپنے پاس سے دیا ہے بین سلا نول کے مال کوایے پاکسی کے واسطے مائز نہیں مجما ایک اصحاب نبی مضوان الله تعالی علیهم اجمعین جو صحبت رسول کے اثر سے سبغة الله میں پورے طور بررنگ گئے تھے اور جنہوں نے دنیا کو قرآن اور صطفوی رنگ میں دهالنے کے لئے بان ومال کی بازی سکائی۔ان پراگر کوئی بدالزام دھرے کہوہ

یہودی اخلاق کے زیرا ٹرتھے تو یہ کتنا ہمیانگ بڑم ہے۔ مودو دی صاحب

ل تغصيل ك لي اربخ للطبرى ج ٥ صالا -

لكرة بلي:

FAF

رینا پخر بیم دی اضلاق ہی کا اثر تھا کہ مینہ میں بعض انصار اپنے مہا ہر
بھا یموں کی ضاطر پن بیویوں کو طلاق دے کر ان سے بیاہ دینے براً ہادہ ہوئے تھا ہم
سیتر نا خالد سیف الشرجن کی خارا شگاف شمشیر نے اعدائے اسلام کے۔
کلیموں کو چھلنی کر دیا۔ اور چوشرک و کفر کے طوفانوں میں توحید وللہیت کی شمع فور اللہ میں اسلام کی جارے میں جناب مود و دری صاحب فرماتے ہیں:
میا سے میں میں کو ادا نہیں کر سکتی۔ اور اس محاملہ میں اس قدر نفس کے کی شرکت بھی گوادا نہیں کر سکتی۔ اور اس محاملہ میں اس قدر نفس کے میلانات سے متنفر ہے کہ حضرت خالد بن ولید جیسے صاحب فہم انسان کو میں اس کی تیمیز مشکل ہوگئی ہیں ا

ادر صابی ریوک اکاتب و حی پرالزام و بهتان کی است می روش کو بھی متر نظر رکھتے:

مع صفرت معا دیدرضی الشدعنه نے اس (زیاد) کو اپنا حامی و مددگار
بنا نے کے لئے اپنے والد ما جد کی زنا کاری بر شہاد تیں لیں اور اس کا
بنوت بہم پہنچا کر زیاد انہی (ابوسفیان) کا ولدالحرام ہے، پھراسے اس بنیاد پر اپنا بھائی ،اور اپنے خاندان کا فرد قرار دیا ، یہ فعل اخلاقی چشیت سے جیسا بھر مگروہ ہے ، وہ تو طاہر ہی ہے گرقانونی جشیت سے بھی لیک صریح ناجا تز فعل تھا ، کیونکہ شریعت میں کوئی نسب زنا سے نابت نہیں ہوگا۔ حالانکہ تاریخ سے پتر پلگا ہے کہ حضرت ابوسفیان نے ان کی ہوئے و الی کے مطابق نکاح کیا تھا۔ جس کو اسلام نے منسوخ کردیا گراس سے بیدا ہوئے و الی

اله تفهیات حقد دوم لبع دوم ماشیمنو، ۳۵. که ترجان القرآن ربیع الثانی کوتاره و میا الله خوان القرآن ربیع الثانی کوتاره و میا است خلافت و ملوکیت صافحا سید تفصیل کے لئے تاریخ الابن الاثیرن ۳ مالیکا رابن خلدون عما

وین و فرہب کے نام مران و فران و فران کر و کر و کی موقون عام سخرے کہ تعیق اور رئیر ہے کا نام لیا ہما ہے اور شعیم و توہین کی ہوجے اٹر کوئی ایسا بھی ہو تا ہے کہ جب اُسمتا ہے توظلم وعدوان کے خلاف راگیں پہلے الاپتا ہے۔ دین اسٹ لام اور نظام قرآئ کے معالم میں کچھ ایسا ہی معالم شینی شہا کا بھی ہے۔ ان کے نزدیک آج تک قرآئ سور ہی ہے اگروہ یہ بات اس می ا میں بول رہے ہیں کہ اصل قرآن امام غائب کے پاس ہے۔ اور دُنی میں پڑھا ہما نے والا قرآن محر ف و مُبدّل قرآن ہے تو ہم کہیں گے یہ توان کا رفعن آواز دے رہا ہے ۔ مر نہیں اس جگہ ہمان کی جس بات کو پیش کر نا پما ہتے ہیں۔ اس میں انہوں نے اس قرآن کو ستور۔ اور اس کی تفیروں پما ہتے ہیں۔ اس میں انہوں نے اس قرآن کو ستور۔ اور اس کی تفیروں

المعتقران آج بمی ستوراور چُهابوا ہے علار وضترین نے قرآن کی کسی قدرتفیروں شرح کہ ایکن میسی تفییروتشریح ہونی چاہیے تھی نہیں ہو تک سے شروع سے لے کر بھارے دور تک کی مبتی تفییریں بائی ماتی ہیں وہ سب تفییرین ہی ترجہ ہیں بن کا قرآن سے کسی مذکب تعلق ہے ، لیکن یہ تفسیریں قرآن کی مکمل تفسیریں کہلانے کی مستی نہیں ہیں ہے

ان القران اليوموستور وملغوف وإن العلما م والمفكريين قد شرحو ا القران الى حدماومع ذالك لم يكن ماكان ينبغى ان يكون، ويناسير القران الموجودة من البلاية الفران الموجودة من البلاية تراجم نجد فيهالمساللقران وليكنها لا تستحق ان تعتبر وليكنها لا تستحق ان تعتبر تفسيرًا كاملا للقران -

خمینی اقتدار میں اب قرآن کی کون تی تغییر سامنے آئے گی جس سے دُنیا ہوک مغترين قرآن نابلدرج أورانهيس اس كاسراع تكنهيس لگ سكا-اب يرآفالا استسلام مين جن جديد را بول كي كننو و تحيني صاحب جديد تفسيرات قرآنيه کے ذریعہ کرناچاہتے ہیں ۔ جناب مودودی صاحب بھی اس سلسلہ میں ان کے مم خيال نظرات بي ينا پخدانهول في مي لكما ب كه: "قُوّان وسُنت رسول کی تعلیمب پرمقدم ہے مگر تفسیر و مدست کے پرانے ذخیروں سے نہیں یا مودودی صاحب بھی تغییرومدیث کے نئے ذفیرے ہی کے شانقین میں تھے، تمام مجتہدین اور ائمہ اعلام کے تحقیقی وللی کارنامول کومنسوخ کرنے۔ اور نئ شاہراہ عمل تعمیر کرنے کی فکر میں متھے ۔ انہی مقاصد کے لئے بزر گان ساف پر به لاگ تنتیدین کیا کرتے تھے نود لکھتے ہیں: ومراطريقي ب كريس بزر كان ساف كه خيالات اور كامول ير بدالك تحقيق وتنقيدي نهاه أدالتا مول جو كيدي يا تامول استى كتامول اور جس چیز کوکتاب مُنتب کے نماظ سے یا حکمت علی کے اعتبار سے درست نهیں پانا اسے صاف صاف ادرست کبددیتا ہوں <del>بہ</del> تحديدوا حيائے دين ميں لکھتے ہيں: مع اس وقت کے حالات میں شاہراہ عمل تعیر کرنے کے لئے آپی ممتقل قوت اجتباديه دركارب جوع تبدين سلف ميس سيكسي كعلوم اورمنهاج كي يابنديه موسطه مودودی ماحب شاہراہ مل کی تشکیل میں عربھرسر گرداں رہے

له تنقِمات من الله رسائل ومسائل اول صافح عد تجديدوا حياردين صف ـ

وه اتنى عظيم وبرترشتے ہے كه اس سلسله ميں انہيں عليٰ منہاج النبوّة كيمسناشين تيدنا عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه مهى قطعًا نا كام نظراً ته ين : للجب تک اجتماعی زندگی میں تغیر نہ واقع موکسی صنوعی تدمیر سسے نظام حكومت مين كوئي متقل تغير نهين كياجا سكتا جمربن عبدالعزير حبيسا زردست فرمانروا رجس كاكثت يرتابعين وتبع تابعين كي ايك برى جاعت تمى اس معامله مين قطعًا ناكام موچكا بيك ا در مو دو دی صاحب کی تیحر 'پرریاھتے، معلوم نہیں وہ کس مُنّت کی تعریف ررہے ہیں اور بتہ نہیں کس شراعیت کی برعت برروشنی ڈال رہے ہیں ۔ شريعت محديدا درامسوهٔ نبوي ميں توان كي اس بات كا مشراع نبيس ملت ا المراب كايه خيال كرنبي صلى الشهطيه وسلم حتى برطي والرهى و كلفة تع اتنی ہی بڑی داڑھی ر کھناسنت یاا سوۃ رسول ہے مگرمیرے نزدیک صرف بی نہیں کہ یئٹت کی فیج تعراف نہیں ہے بلكه میں بیعقیدہ رکھتا ہوں کہ اس قسم کی چیزوں کوئٹنٹ قرار دینا۔ اور پھر اس کی اتباع پراصرار کرناایک سخت تسمی بدعت اورایک خطرناک تحرلف دین سے ا شربعت کی نئی شاہراہ کھولنے سے پہلے منروری تھاکہ پڑائی شاہرا ہوں لو نا کارہ قرار دیا جائے چنا پخرائمہ اعلام اور مجتبدین کرام رضی الشرتعالیٰ علیم جمبین پركس جرأت وب باكى سے انہام طرازى كى كئى ہے۔ ديكھنے لكھتے ہيں: وفقها- كاقانون اپى شفتول كى وجهد عورتول كى زندگيول كوتباه اسلامی مکومت کس طرح قائم ہونی ہے صل

1 رسال ومسأل اوّل صعصم - ۲۳۸ al

كرف والااورانهي مرتد بنان والاسهارة مورودی صاحب کی نظرمیں آج تک کوئی مجدّد کا مل گزرا ہی نہیں ب أنجناب تجديدواحياتے دين كاكارنامه انجام دينتے ديتے رہ گئے۔ معتاريخ برنظرة اليغ سيمعلوم بوتاب كرابتك كونى مجذدكال پيانهيں موا قريب تماكه عربن عبدالعزيز رحمة السرعليداس مفب بر فائز بوماتے مركامياب نهو يك يہ المناس كى دخراش الإنت اليدس الإباتر ماس كے بہت إجناب حميني صاحب ابين اكابرين شیغتہ ہیں اور کشف الاسرار میں مشیعوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کی کتا ہیں بڑھ كرين -اسى مبلسي في ابيني كتاب مق اليقين صيب پر بدنزين بات لكھي ہے ( بس) نسبت معاذالله) امام باقریض الشرعنه کی طرف ہے۔) فادالمد المام الله برشود عائش مجب المام غات، ظاهر بول مح کرچول قائم ماظا برشود عائشه کنند و تو خانشه کوزنده کریں گے ان پر عد رازنده کندنا برا و حدید ند و تو خانشه کوزنده کریں گے ان پر عد "جبامام غائب، ظاهر مول ك انتمام فالمميرا ازا و مكشد عله الكائيس كه اور فالمه كانتفالم س كمي العيا وبالتدبيه بي خمين اور رافضيول كاعقيده أم المومنين صديقة صديق أكم سیدہ طاہرہ عائشڈروجۃ اُلبّی رضی اللّہ عنہا کے بارسے میں ۔کتنی بدزرین ہے وہ تو م جواپیے رسول کی مجبوب زوجہ براتہام طرازی کرکے بھی نودکو مسلمان سمجتی ہے اور دُنیا بھر کے اہل ایمان کے متابع ایمان پر بھی ڈاکے ڈالنا چا ہی ہے ۔ (فذلهم الشُّر في الدارين ) ا پی سینے میں درابھی ایمانی غیرت رکھنے والا مسلمان سشیعول کے ان له ترجان القرآن مي المياداء سكه تجديدوا جائے دين صلا الله حق اليعين مديد ،

عقانا

118

اسلا

صحا

وعليه

يزا

نور د ک

3/2

1

را درمزعومات کی نبیاست کودیکھری کرسموسکتاہے کروہ کون سافرقہہ ادراس لمام سے دور کا بھی رابط ہے یا نہیں ؟ ان تمام حقائقِ کے پاوجود مو دوری صاحب اوران کے مریدین خمینی کوعالم م كا بخات دمنده كيول كردان رسيمين ظ کھ توہے جس کی پردہ داری ہے مُطورِ بالامیں آپ مودودی صاحب کے خیالات ونظریات انبیار ورسل بتروتالبيين اورائمدات لام كى بارسيس ملاحظ كرتے أرسے ہيں- أسية آپ كودكها وَب كمودودى صاحب في أمّهات المرمنين كي شان ميس كسي كستاني كا الموارام- الله إلى: <sup>عد</sup>وه دو نول ( امّ المومنين سيره عا كشه صدّ يقه وأمّ المومنين سيخهم رضی اللہ عنہا نی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کچھ زیا دہ جری موکئ متمیں ا ورحضو رصلی الته علیه وسلم سے زبان درازی کرنے بھی معمال ا مودودی قلم کے بہی سب تیورہی جن کوشیوں نے " می گوئی" ستجبر کیا ہے ہیں اور ان کے گروپ کو اہنے کا م کا سمجھ کراپنایا ہے۔ جس حصول اقتدار کا نواب مو دودی صاحب غربجرد یکھتے رہے ۔اس یں توکیا کا میاب ہوتے – اہے ہی ایک" ہم ذوق «کو اُبران میں کا میاب ہوتے عا تونوش سے بتیوں اُچھلنے سے ۔ اور برٹھ ھراس کی تابید کی ۔ اور و دی صاحب کی ہمنوانی میں ان کے تمام مُریدین ومتوسلین نے مجی و ہی ایرانی شیعی حکومت کے ناظم الامور محد تجی دوست لکھتے ہیں:
میرانی شیعی حکومت کے ناظم الامور محد تجینی نے نٹاہ کے خلاف آواز ، بعنت روزه ایشیالا بور ۱۹ نومبرست کدم

بلندكي تومولانا مودودي وه واحد شخصيت تص وتمين كربيام وسميك مودودی صاحب کوایران کے شیعی انقلاب سے ایساگہراتعلق تھاکہ اس کے لية دُما بهي كرتے تھے۔ ٢٠ جنوري وي الله على الله فيني في مودودي صاحب ك یاس ایناایک و فد تهجیما تھا۔ مودودی صاحب نے اس موقع پر بھی ایران ادرشہالے ابران کے حق میں دعا کی تھی جس کی تصویر جسارت کرا ہی میں جی تھی۔ ايراني رمنا جناجيني صاحب اورجناب ابوالألل می موور کی لعلقات مودودی بانی جاعت اسلامی کے درمیان تعلقات كاندازه لكايتي ياكتان شيدليرريار ولرس عقارمهدى لكها ب: مع نشأة ثانيه كے عظيم مجامِر آيت الته تميني ، مولانامودودي كوبيت

ع بت واحرّام کی نظرے ویکھنے ہیں۔ بلکہ یہ کہنا بیجا نہ ہو گاکہ بحیثیت امسلامی مُفکّر کے سیرمودوی ایران میں پاکستان کی نسبت زیادہ بلندمقام ركفته بيس ييطه

مودودی صاحب کی موت پرلا مورکے ہفت روزہ انعبار سُشید، نے اظہار نعزیت کرتے ہوئے مودودی صاحب کی شیعہ نوازی کا کھلاا عتراف کیاہے: للمرحوم ابنامخصوص عقيده ركحف كعبا وجودايك صلح كل انسان تحف اورت بات كين مين ذرامجي مر جهمكة تمع - ان كي تصنيف خلافت وملوكية ہمیشہ یا دگاررہے گئ پہلے

> نواتے وقت راولیندی ۲۰ نومبر و ۱۹ او 1 جمارت کراچی مولانا مودودی نمبر<u>طال</u> مله بغت روزه سشيدلا بور ۸ راکتوبر ۱۹۲۹ د ع L

تاه ایران و حد است بین بناب و دودی صاحب نے اپنے اور کی است کے اپنے است کے ذریعہ ماہمی عبد دیمان کی توثیق ہوئی ا شاه ایران کا تخة ألشف كے بعد جب خمینی برسراقتدارائے درجاعت اسلامی کوایران کی *سرریتی ح*اصل موگئ ـ اسی طرح ایرانی شیعی حکومت کی طرف سے جناب ودود ی صاحب کے یاس ناب خمینی صاحب کابھیجا ہوا ایک دفدے ارجنوری کوکراچی ایز لورث پر اُنزا تھا اس کے استقبال میں ۔ جاعت اسلامی کے سربر آورد کان نے ہو ، ہوش وخروش كمايا- رنگ برنگ جند ع جنديال لهرائيس كشيعيت اور فمينيت سے ہم بیالہ وہم نوالہ ہونے کے بینر سجائے ۔ بُت خکن خمینی پر درود بھیے۔ O مینی بادار بنام ن خيني اورمودودي بمار سے رسما ميں. مودودی حمینی بھائی بھائی وغیرہ - نعرے لگائے۔ اورجاعیت سلامی کے پاکستانی مرکز اعظم منصورہ میں سب نے مل کرکھا ناکھایا۔ اور فرز کلف وعوت سے مخطوظ ہوئے ،اس کے لئے جناب مود و دی صاحب کے جماعتی افسیار غت روزه رسالة اليشياري كى ديورث الما حظه يجيمة \_ جيم مرز تحريك ، الججره "درود برتینی بیشکن، کاعنوان دے کر طبع کیا گیا سيه بين الاتوامى نبرب كم علامه آيت الندر وح الند فيمنى كم اللجى بانى تحریک اسلامی مولانا مودود ی کے نام ایک خصوصی پیغام نے کر پاکستان که مروم (مودودی ماحب) اوران کی جاعت نے ایران کے مایدانقلاب کی خصرف مایت کی بلکا بنی جاعت کا ایک وفدایران میجا ، جس نے آیت السفین کومبار کیا دی کاپنام دیا۔

( بعنت دوزه شيولا بور ا- تام راكورف د)

مسنع میں۔ اس کامفہوم یہ تھا کرملا مقین جس طرح ایرانی سلانوں کے د نول کی و حرد کن ہیں۔ اسی طرح مولانا مودودی بھی مسلمانان پاکستان کی مجمعنول مي رُوح إي -یه نمائندے ، ارجوری کوکراچی اُ ترے ۔ ان کے استقبال کے لیے شیعہ رمناوں کے علاوہ جاعت اسلامی کا چی کے سرکردہ اصحاب مجی موجد يدونول نمائد ، بوال سال اور تكيل ان كررخ وسيد جرول ير چون چون دارمیال بری معلی معلوم بوتی تعیں ۔ پریس سے گفتاگورتے موتے انہوں نے بتایا کہ وہ علا مغینی کاایک پیغام مولانا مودودی کے نام كرآئے ہيں ..... نعرہ عام طور پر لسكايا جا يا تھا بين سشيد منتى فرق نيست ربهر ماخيني ست دربرماخيني ست بنجاب يونيورس يونين كى بردى بردى بسيس اير بورث كى ايك مانب كمورى تعين - جمعيت طلبدك نما مُندے بھي نوش آمديد كے بينرلخ موت ايربورك سے نكلنے والے راستے بركم دے تھے ،اس راستے سے بۇلى بى سامان سے بھری ہوتی ایک ٹرالی باہر آئی فضا نعروں سے گو نج اسھی ن دمبرما عمين است ا 🔾 رمبرما مودودي حيني، انقلاب انقلاب، اسلاى انقلاب، 🔾 مودودی جمینی جمانی بھاتی ، انهول نے اپنی نقر برس کہا کہ ایران کی حالیہ تحریک موفیصد ا ملام تحریک

انہول نے اپن نقر بریں کہا کہ ایران کی حالیہ تحریک سوفیعد اسلامی تحرکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا دنیا ہم کی سربرآ ور دہ شخصیات سے رابط رہتا ہے اور مولانا مو دودی ہمارے لئے سب سے اہم ہیں بروگرام کے آخر میں ایرانی اسلامی تحریک پرمتحرک دستا ویزی رنگین فلم دکھائی گئی ہمانوں

نے بز بان انگریزی خطاب کیا۔ شام کوان مہمانوں نے جاعت اسلای لامور كزريامتام دفرجاعت اسلاى شارع فاطمه جناح بس بزيان فارى خطا كيا اسى رات كومها أول كے اعزاز ميں نصوره ميں امير جاعت كى طرف عث نيه دياكي يله

اس جاعتی اخبار کے اداریہ سے چند باتیں صاف ظاہر ہیں۔ اوّل بیکرجاعت اسلامی مودودی تنظیم کے لوگ بھی جناب خمینی کو آیٹ الٹر رُوح الٹر کہتے ہیں۔ دوم جیسے ایرانی قوم کے دل کی دھڑ کن خمینی صاحب اسی طرح پاکستان کی رُوح مو دو دی میں می - سوم بشیعول کا احترام واستقبال اوران کے ساتھ تعلقات کوئی میوب شے نہیں۔ جہارم ایرانی شیعہ حضات کے لئے نمینی صاحب کی طرح مودودی صاب تعجى رمبروس اورمو دوى صاحب كے مهنوااسے بیشوا ہى كى طرح تمینی صاحب كو بھی ایناامام ومقتراتسلیم کرتے ہیں۔

تميني اورمودودي صاحبان كالتحاديقينًا بين الاقوامي چيزہے جس برجاعت اسلامی کے نوگ جتنی بھی خوش منائیس کم ہے۔ ہفت روزہ ایشبیا بیس غافل کرنا لوی کی

نظماس کاممناولتا تبوت ہے ۔

مے ان کاسوز حنول ایک مزاج بھی ایک فدائے نام پرایران و پاک ایک ہوتے يكل عبى ايك تلم تھے اور آج بھی ایک إ وحرميني اگرب ا دحرب مو دودى كرتبن كخون مساموني كشت دين تن ميرا سلام ملت ایرال کے جال نثاروں کو امام باکتمینی کی فسکرعا لم تاب بَلار بي مع جراغ يقين مراك دل ين کہیں پناہ طے گئے نہ اب اندھیروں کو

اك آفتاب ا د حرب اك آفتاب ا و هر

جاعتی آرگن ہفت روزہ الیشیا۔ جنوری <sup>24 و</sup>ارع L

انجارجاعت اسلامي مغت روژه ايشبيار لامور ۱۱۱ متى ۱۹۲۹ء

جناب مودودى صاحب اوران كى تنظيم كے لوگ عام طور سے شيوں كے تيجے بلا جبك نازىمى برسعة ہيں ۔ پاكستان جاعت اسلامى كے رہما جناب میال محد لمفیل نے تو دورۂ ایران کے موقع پراینے دین معمولات سے ثابت ای کردیا کران کے نزدیک سخینی صاحب دُنیا بھر کے مسلمانوں کے دہماہی ا میاں طفیل اور اسلامی تخریکوں کے نمائندوں نے تہران می آقائے خمینی کی امامت میں نماز بھی اور انہیں دین وڈنیا کار منمات کیمرنے کے الاناماسية-حسرت المام جناب مودودی صاحب کے ایران ، شیدقوم، اور تحسرت المام جنین صاحب کے نیادی تعلقات تھے، سطور بالا میں اس کا وافر بھوت فراہم ہوچکا ہے ، باہم و نود کے تبادیے اور پیغامات جو مودودی صاحب کی طرف سے تمینی صاحب کو جاتے رہے ۔ اور قبینی صاحب كى طرف سے مودودى صاحب اوران كى تنظيم كے نام آتے رہے ، يہ تواندرون خا نہ کی باتیں ہیں دوسر*ے کی*ا جا نیں \_\_\_ ) با یک ہیں دو سرکے لیا جا ہیں۔۔۔۔۔۔ ہ شاہم ان دونوں رہنماؤں کی باہمی ملاقات نہ ہوسکی ۔۔۔۔ اور مود دی صا ير حسرت نا كام لي ہوئے دُنياسے چلے گئے \_\_\_\_ طاقات ہوجا نی تواس نواب کوشرمندہ تعیر کرنے کی کوئی سبیل منظر عام پر آئی جس کے لئے مودود ی صاحب اور ان کے وظیفہ نو انوں نے مسزفا طمینل کے دامن سیاست میں پناہ لی تھی۔۔۔۔۔اور اقامت دین کاسارا پشتاره ان عمل کے کورول اور قلم کے مُنہ زوروں کا منہ دیکھتارہ کیا تھا۔ جناب مودودی صاحب ابنی بیماری کی حالت میں تبھی پر تمت ارکھتے تے کہ میں صحتیاب موجا وال تواقائے نمین کے آسستانے پر حاضری دوں اے بسا آرزد کہ خاک سندہ

روزنامه نوائے وقت راولپندی کے اسٹاف رپورٹرنے ۱۹ راکتوبر شام کومودودی صاحب کی تعزیت میں منعقدہ تقریب میں شریک ذردارانِ عتب اسلامی کایہ بیان بھی نوٹ کیا کہ:

معتب اسلامی کایہ بیان بھی نوٹ کیا کہ:

معتب اسلامی کایہ بیان محدد کے معتب ابی کے بعد ایران ماکر علامتمین سے ملاقاً

کرناچاہتے تھے۔ گرزندگی نے وفائد کی یہ اس تعزیتی جلسہ میں ایرانی ناظم الامورمولانا فتح محد،مولانا صدرالدین لاحی ہمٹرنسیم حجازی ہروفیسرسیدمنور حسین اورار کا بن جاعت ِاسٹ لامی

المشالمة الإصلامة الأسناد

فون ليرب دوه

334 July 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376 2 376

صاعت إسلامي باكتان (دب وسائل و سائل) ه مسئلل ذك بردويد

ل تعداديس مولود ته

محتیمی و کرمی السلام طیام و رحمهٔ الله
آپ کا خط طاح شیمون سے اعلیات کے انتقانات
تو بہت عین گر یہ کفر و اسلام کے اختافات نہیں کری
شیمہ کے پیچھے سنی اور سنی کے پیچھے شیمہ شاز پڑھ سکا
ھے کیونک دونوں صلبان عیں اور ایک سلبان کی کا ز دوسرے
صلبان کے پیچھے جو جاتی ھے۔ دونوں ایک دوسرے کے
جانے میں بھی شامل ھو سکتے عیں۔

خارسار مودها مرسطهاون معرسی ایوالاش مود ود ن

· نوائے وقت را ولینڈی ۲۰ رنومبر ۱۹۴۹ء

مودوری صالی موت پرتی جناب مودودى صاحب كے لئے تمين، اور جناب خینی صاحب کے لئے جناب مودودی بہت اہم ہیں ۔۔ اس کا قرار و افلہار مرطرف موچکا \_\_\_ اور مودودی جاعت سے ایرانی حکومت او تمینی اقتدار کے تعلقات مودودی صاحب کی موت کے بعد بھی و بیے ہی بحال ہیں ۔ مودودی صاحب کی موت پرخمینی حکومت کی طرف سے باقا عدہ ایک تعزیتی و فد آیت التٰریحیٰ ندری کی قیادت میں اچیم آیا تھا۔ اور پھرمودودی صاحب کی قرربہ حاضر ہوا تھا۔ اور ان کے بیماندگان ہے ملاقات بھی کی تھی۔مودودی صاحب کی موت کوئمین صاحب اوران کی شیعہ برا دری نے اینامبت خیاره بتایا – اور مودودی صاحب کا جو دصف انہیں سبت پسند تھا ابعض نے اس کا ذکر بھی کیا۔ جناب آيت الله لميني صاحب في السيخ الم مقصد جناب مودودی صاحب کی موت پر براسے دُکھ در دکا اظہار کیا اور اسے دُنیاتے اسلام (جعے وہ اسلامی دُنیا مجھے ہیں) کانقصان قرار دیا۔ انہوں نے کہا: مان (مودودی صاحب) کی اسلامی فکرنے پوری اسلامی دنیایس انقلاب کی تحرکیے پیداکردی ان کی ان کوششوں کے نتیج میں انشاراللہ دنیا بھر میں اسى طرح اسلامى انقلاب بريام وكرية كاجس طرح ايران مي اسلام كوغانيسيب بوية ؛ اسی طرخ ایران کے اہمشیمی عالم اور انقلابی تحریک کے رہما آیت النہ کاظمی نفرلعيت مداري كيت بين: ح ایران کی مسلم افت کے لئے مولا نامودودی کی خدمات کو ہمیٹ یادر کھا مائے گا جو انہوں نے سہنشا ہ کی آ مریت کے خلاف ایرانی عوام کی جدوجیدے وقت انجام دیں ا له ماهنامه پیغام اسلام برنگهم اکتوبرنومبر ای اه و ملا

مودودی صاحب کی موت برایرانی حکومت کے ذمتہ دارشید رہا کا ظم مربعت مدارنے ایران اورشیعی دُنیا سے مودودی صاحب کے تعلقات پر روشنی الع بوت بيان دياكه: " انبول (مودود ی صاحب) نے ملت اسلامید کی گرال قدر فدما مرابخام دیں - اور ایران میں اسلامی انقلاب کی حایت کرکے، ایرانی عوام ك دل موه لے ۔ وہ بماری نوجوان نسل كے لئے روشی كے مينار تھے ان کی و فات پر بوراایران سوگوارہے یا مودودى صاحب كے لئے تعزيتى اداريد لكھتے ہوتے مفت روز كشير فا مدير رقم طرازي "انبول (مودودی ماحب) فے جُدا گانستید دینیات کے اجرار کی (حکومت پاکستان کے نزدیک )حایت بھی کی۔ اور بعض دیگر شیعہ منى مسائل ميں يق كوئى بے كام ليتے تھے يوسك شیعہ مجتبد نتی انتوی اپنے محسن جناب مودودی صاحب کے متعلق بڑے تشكرانانداز مين معرف ب . مرجیست صحابر، موقف الجل بیت، اورج ازمتی ایسے موضوعاً پراہوں (مودودی صاحب ) فےبڑی فراندلی سے شیونظریات کی صداقت ليمل ب إ بناب نمينى صاحب كاتعاق شيعه فرقه سے بس كے بارے ور المار ومفكر بن جنبي عالم اسلام كمتازعلار ومفكر بن في البايت له مغت روزه سيعدلا بور مراكتو برك ي البناء سه متواورا سلام مقات

مبنوض گردانا ہے ----جناب مودودی صاحب کی ان عبار توں پرکیا حکم لگتاہے۔ اور تعزیرات شرعیمیں سے پرکس حکم میں آتے ہیں،اس کا فیصلہ تو مفتیان شرع مطر - اور سنان بنان دارالافتا. کامنصب ہے ہم توصرف اتناع ض كرتے ہيں كه انبيا- ورسل عليهم السّلام ، ازواج البنّي رضوان الشعليم آتين اورصحاً بدوائم رضی الشعنهم کی بارگاه میں مود د دی صاحب نهایت بے ا دبی سے ذخل موتے ۔۔۔۔۔اوروہ بارگا ہیں جہاں سے ڈنیا کوادب وآگی کی دولت سرمدى ميشرآنى، ومال كاكستاخ وبدادب اجمانهي كهاجاتا-ادب گابیت زیراً سال ازعرش نا زک تر نفس گم کرده می آید جنید و بایز بدای جا اوراسی بے باکی وگستانی نے مودو دی صاحب کوشیدوں کامنظور نظر بنادیا \_\_\_\_اورخمینی صاحب نے ان کی تنظیم کو اہل سنت میں سے اپنی سائید جاعت سمه كراسي مواركرليات-جاعت مبھراسے ہموارکر لیاہے۔ انتہاں مورودی کا و سا جناب مودودی ماحب ابنے اور نجینی صا نامن مورودی کا رہیم کے انقلا ہواسلامی کو کیساں سمجھتے تنے اس لئے تو انہوں نے اس انقلاب کی جاہت کی اور شیعی ملکت کو، اسلامی جمہوریہ کی چثیت سے ماننے منوانے میں لگ گئے۔ اب ان کے بعد ان کے ناتبین ہی ا پیخارمنا ہی کے نقش قدم مرم س نہیں بلکہ وہ نوشیعوں کو اہل مُنت ے برامسلان ثابت كرفيس كے بوئے ہى-اميرجاعت اسلامي لا مورجناب اسعدگيلاني صاحب كابيان ك، " ایران کااسلامی انقلاب اسلام کی عظمتوں کا المین ہے۔ یہ بلاشدایک اسلای انقلاب ہے۔ اسے کسی خاص فرقے تک محدود کرنا کم علمی ے۔ اگراسے کی خاص فرقے کا نقلاب گردانا کیا۔ تو بھرشا پر قیاست تک اسلامی انقلاب نه آسیے

بيس فرقه بندى كو بمُول كرم كله مُوكوم المان كملانے كاحق دين ہومحا اگرشا فنی مالی منبلی اور حنی وغیرہ مسلمان ہیں توس<sup>ش</sup>یعہ ان سے بره كرملان إلى كيونكه الركشية امام جفرصا دق كي تعليات كيبرو ہیں۔ جوامام الوحنینے کے اُستادہیں امام خمینیاس دور کے سب سے بڑے ایڈر ہیں جنہوں نے منفرق و مغرب كى تمام ظالم طاقتول كے مقابل ايك فداكى قدرت پرائساركرنے كاعلى درس ديابي كاربردازان جاعت اسلامي اب اس صرتك أثر أتعيب كدونيا كوفيني انقلاب كى بيروى كى دون ديت بين البلان صاحب كيت بين: "اس وقت دُنیائے اسلامیں ٹینی کے انقلاب کی بیروی کرنے کی اشد ضرورت ہے . . . . . . . . امام فینی تام عالم اسلام میں نفرداسٹ لای شخصیت ہیں جنہوں نے عربانی اور فحالتی میں کھوبے بوتے ایران میں: اسٹلام کوایک نظام کی حیثیت سے رائج کرد کھایا۔ جاست اسلام کے رہنا (اسعد گیلاتی )نے ث و معنوات سے بالحصوص كهاكه وه جاعت كواپنا رفیق مبين علي اسعد گیلانی صاحب نے ایرانی نک فواری کافق ا داکرتے ہوئے خمینی حکومت الودور نبوی اورخلافت راشدہ کےمثل قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا: " ایرانی انقلاب کوئی تنعی انقلاب یہ اسلامی انقلاب ہے ۔۔ انہوں نے کہا اسلامی حکومت حضورا دران کے خلفا سکے دور کی طرح کی حکومت ا ثواتے وقت لا ہور ١١ ر فروری سکٹ م نواتے وقت لاہور ۱۹ ماری ملاشدہ جنگ کرایی ۱۰ فردری سیموار

ہم حضرات شید سے تو ان کے دین ومذہب کے بار میں مرک بازیرس نہیں کرتے ۔ می مودودی حضرات سے اس بات کی ضرور و ضاحت چاہیں گئے کہ شیعوں کے متّغقہ کفری عقائد کے باُو جو دکون سی شے ہے جو آپ کوسوئے تینی وایران کھینے رہی ہے ۔ اوراس کا تعلق اقامت دین کے کس نازک سند سے ہے جش سے دو نیا بھرکے علمار ومفکرین اسلام غافل انیر میں ہم این برادران اہل سُنت سے مض اس قدرع من کریں گے رطع عالم پزنت ہے۔ سیاسی بازیگرا مجھرے ہیں اور اُمجھرتے رہیں گے مر فداراان کے کندمیں آکرایے اسلاف عظام (بردالله مضاجعهما کے نغوش قدم سے منحرف نہ ہونا۔۔ اس میں دارین کی سعادت اور بھلاتی ہے اللَّهُمَّ، إِهُ إِنَا الصِّحَ الْحَ النُّسْتَقِيْمُ وَمِحَاطَ الَّذِينَ ا نَعَمْتَ عَلَيْهِمُ غَيْرِ الْمَعْضُورِي عَلَيْهِمُ وَلِا الضَّالِّينِ - 'امين-



## كاميات والله كالميات ف

رسول آخرالزمال سيدنا محدع بي ملى الله تعالى عليه وسلم كى ياكيزه تعليات ن اہل علم کی کا یا پلے دی زمین پر باطل کی تاریکیاں یارہ ہوگئیں اور دُنیا نے جَاءَ الْمَقُّ وَذَهَقَ أَلْبَاطِ لَ ( حِنَّ آكيا باطل نيست و نابود بوا ) كا منظرو إلى کھلی آنکھوں سے دیکھا۔ جہتم کی راہ پر گھسٹتی ہوئی انسانی دُنیا کو حضور سول اگرم صلّی النّه تعالیٰ علیه وسلّم نے فوزو فلاح اور کا میابی کی دہلیز تک بینجا دیا ۔۔ کا میاب داعی تی کی کامیاب دعوت نے تیتے تھلتے اور آگ کی طرف کھٹے معاشر ہے کو کہوارہ جنت میں داخل کردیا۔

آخربيس كافيضان كرم تصاجس-في خدا وند قدوس كايد بينام دُنيا كوعطافيا ﴿ وَمَنْ يُنْطِعِ اللَّهُ وَمَنْ سُؤُلُّهُ اللَّهُ وَمَنْ سُؤُلُّهُ اللَّهُ وَمَنْ سُؤُلُّهُ اللَّهُ أورس فالماعت كالشكاوراس

فَقُلُ فَانَ فُونَنَّ اعْظِيْمًا ٥٠ کے زیول کی اس فیرشی کامیابی ماصل او

( إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَنَاثُلُ مَكَائِلُ مَلَائِنَ سمتقول کے لئے کامیابی ہے टिविंगे गैठि باغ اورانگوریه

المُعَابُ الجَنَّةِ هُ مِنْ للجنت والعصوه كامياب الفَائِرُونَ ٥٤٠ لوگ ہیں 4

لاه النبار /۱۳

الاتزاب /١٤ ملا

الحشد /۲۰

MII

م بوآگ سے بھا کر حبت میں نَمَنُ نُهُ فِيحَ عَنِ السَّاسِ وَأُدُ خِلِ الْجَنَّةِ فَتَلُ فَانَهُ داخل کیاگیا وه مُرادکو پینجا یه يرربول أمتى صلّى الله تعالىٰ عليه وسلّم كى كامياب دعوت ہى كا اثر تھا كہ بند گانِ خدا كيائة خدا كي بشارتيس نازل موسى - ادران كي من من قرآ ن مجيد مطوق موا: "الشران سے راضی موااوروہ ( رضِيَ اللهُ عَنْهُ وُرَى صُوْاعَنْه دَالِكَ ٱلْغَوْسُ الْعَظِيمُ صِلْمَ الشرا الشرافى يهى برى كاميابى ب وَسَيْجَنَّهُا أَلَا تُقِي الَّذِي اديبت دورر كما جايكا (نارس) يُوْنِي مَالَكَ يَتَرَكِي ٥ ور عراربز كارب ادر واينال ديناب كر تقرا بونه ادرسي راس كا كجه وَمَالِا حَكِيهِ عِنُكُ لَا مِنْ لِنَّعْمَةٍ تَجُرَيْ ٥ إِلاَّ ابْتِغَاءَوَجُهِ احمان بي كربر دياجات كامرف اي رَبِهِ الْاَعْلَىٰ صَلَّهُ رب كى رضايا بها ب جوسي بلندي رسول اعظم واكرم صلى التدتعالي عليه وس لتمركي دعوت إورينيام اندهيرون مي أفياب بن كرجمكا- دُنيا كي ظلمتول كومز جيهاني كي جدَّ ماني وشوار موكيّ - دعوت رسول بغام رسول کی کامیابی کامند بولتا ثبوت فودرب قدیر کامقدس کلام ہے۔ ٱلْيُوْمُ يُشِي اللَّهُ يُن كَفَرُو ا ا تهارےدین فاطفت مِنْ دِيْنِكُمُ فَلاَ تَكُنْتُوهُمُ كا فرول كأس أوث كى توان سے وَاخْشُون ا הלנונ לבישולנונו ٱلْيُومَ ٱكْتُلْتُ لَكُمُ دِيُنْكُمُ آج مي قيم ارك لي تنبارا دين كامل كرديا اورتم برايي نعمت وَٱتَّسُنتُ عَلَيْكُمُ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الاسْلَامَ لوری کردی - اور تمارے اے دينائ اسلام كودين بسندكياية

ل تران/ما عد المائره/١١٩ مع الليل/١٠١٠ عد المائده/ الم

اصى ب كرام كى كوائى دائ إسلام رسول اكرم سركار محدر دول الله صلّى التُّرْتعالىٰ عليه وسلّم نے فرائمن رسالت كى تكميل كاخطبە ديا. وادى عرفات ميس ایک لاکھ جو بیس ہزار مقدس اصحاب رسول موجو دیتھے ۔ پیغام رسول کی موسلام بارش رحمت نے جن نے ظاہرو باطن کو دھو کرمجاتی مصفیٰ بنادیا تھا رسول خدا کی اوندنی لائی گئی ---- آپ بطن وا دی عرفه میں اوندنی پرسو ار موتتے اور خطبہ ارشاد فرمایا ۔۔۔۔دہ عظیم الشّان خطبہ ہود ستور جیات كاما فندا ورنبيادے -- اس خطبة مباركه كاتفرى حته ، نود داعي اسلام فدا کے منادی ، رسول برحق ، محسن عالم سیّدنا محدرسول الشّر صلی الشّرتعالیٰ علیہ وسلم كے منصب رسالت كى تكيل سے تعلق ہے۔ أب نے جماعت معاب وَانْتُمْ لَكُونَ عَنِي فَمَادُ النَّمُ قَامِلُون جَدِي فَمَادُ النَّمُ قَامِلُون جِ صحابة كرام في جواب ديا: لَنَشُهُلُ إِنَّكَ قَل اَدَّيتَ الْإَ مَانَةَ وَبَلَّكُنْتَ الرسالِيّ ونصحت الاكتة معهم شهادت دیں گے کہ آپ نے امانت (دین) بینجا دی میں رسالت اداكردياا ورباري نيرخوا بي فرماني يه يرُّن كريسول أكرم صلّى الله عليه وسلّم في اليُّن الكُثبت شهادت أسمان كي جانب المُعانيّ - اورلوگول كي طرف اشا ره كرتے ہوئے تين بار فرمايا : ٱللَّهُ مُدَّ الشُّهُ لَ أَن فِعلا مِاكُواه ربنا - فعلا يأكواه ربنا - فعلا يأكواه ربنا كلام النى سے توب بنتہ چلناہے كدرسول اكرم صلى الشرعليد وسلم كے دريد اسسلام (كالل نظام امن وسلامتى ) اتى كامياب عنافذ وكياكرى وصداقت يركفاركفالبائ

ن أميدين بميشر كے لئے توث كتيں۔

O دین کامل رسول کامل کے ذراید امن گے ہوگیا۔ ن ماجًاءبه النبق صلى الله عليه وسلم (صور ج م كرآت ) اس حزیماں بناکرانسانوں نے فدائی نعتیں اور اس کی رضا کے اصول پالتے۔ عرفه میں ایک لاکھ چو بیس ہزار پاکبازان اُست نے شہادت گزار دی کہ۔ ں یارسول اللہ اآپ نے دین و دانش کی خدا تی امانتیں بطور کامل ہم تک پہنچا ہیں۔ ہم س كى آج بھى شہادت ديتے ہيں اور روز مشررت العالمين محصور تھي گواي دي . يول كى كامياب تبليغ بى كااثر تعاكد ---- بدامنى كالبوارة عب بهيغام من وانصاف بن گیا ---فردسے جاعت تک میں اصلاح وتربیت نبوی کاایسا ربیاوَ مواکر شرق سے غرب تک صلاح و فلاح کی کرنیں جا کھانے لگیں ۔ اور

ئيرالقرون كى بركتول ا ورسعاد تول نے جہار دانگ عالم میں امن وانصاف،عدل

سا وَاتُ كا بول بالأكرديا ـ

سرور كونين صلى الشرعليه وسلم كى دعوت ورسالت مرلحاظ ي كامياب رى برہرمومن کا ایمان ہے ۔ یہیں تک کنہیں بلکہ انہی کی پاکیزہ نعلیات کے باعث انسان اردورس كامياب وكامران رسي كار

لاَ نَهِنُوا وَلِا تَخُرُ كُوا وَ اَنْتُمُ مُ اللَّهِ مِلْ سرنه بود اور في ذكر وتم تو الْدِيمُ الْوَيْنَ إِنْ كَنْتُمُومُومُونِينَ فَ بِلْدِيمُ الْرُمُ إِيمَانِ والله بويد

کامیاب رسول کے کامیاب انقلاب امن کے سیاری جز ب استد کے منب سے نوازے گئے اور ان کے لئے فوزو فلاح کا وعدہ کیا گیا:

" فيردار بوكرياتيد الشكاكروه ای فلاح یاب ہوگا یہ

اَلاَ إِنَّ حِزْبِ اللَّهِ هُو المُفُلِحُونَ يِلْهُ

له المحاول /۲۲

العران /١٢٩

رول اكرم ملى الترتعالي عليه وسلم كي برياكة بوسة انقلاب عظيم في دنيات كلم وبربرتيت كاخا تمه كرديا - رُوحاني وجهاني غلاظت مين لت بت انسانيت كوطهارت فعافت بخش دى عيات إنسان كے تمام شجول ميں كسى مونى بياريوں كوكا كركا بهينك ديا اورمعاشرة انساني محتت وتواناني سيبره مندموكيا فيرفدائي فاسد قوانین کے بوجھ تلے دیے ہوتے مظلوموں سے ان کے کا ندھے کو ملکا کردیا ۔ انسان كويوانول كى صف سے نكال كرانسانيت كے بندم تبرسے آگا ه كيا۔۔اس طرح چىنى مەرى عيسوى كى تارىك دنيامىس — ئى زندگى \_\_\_\_نى روشنى \_ نى ما قت \_\_\_ نى حرارت \_\_ نياايان \_\_ نياع زم وايقان. نياتمذن اورنى آب وتاب بكرگى \_\_\_سورة اعراف كا آخوال ركوع تلاوت كرو\_\_\_\_\_\_رسول أكرم (صلَّى الشُّعليدوسلم) كے كامل اور كامياب انقلاب كا يتربل جائے گا۔ يَامُرُهُمُ بِالْمَعُرُ و في "وه نی انہیں حکم دیتا ہے نیکی وَيَنْهُ هُمُ عَنِ ٱلْمُنْكَسِرِ كااورروكما بانبي براني ساور دَيُحِلُ لَهُمُ الطَّيِبُتِ ملال کرتا ہاں کے لئے پاک چری وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِ مُ اورجرام كرتاب ان برنایاك چزس ٱلْحَبْثِ وَيَضَعُ عَنْهُ مُ اورام تاريا الاسان كابوجه إِصْرَهُ وَ الرَّعْسَالُ لَ اور(کانتاہے)وہ زنجریں، بوجارے الِّرِئ كَانَتُ عَلَيْهِ مُ موتے تھیں انہیں۔ بس بولوگ فَالَّذِينَ ا مَنْهُوا بِـه ایمان لائے اس بی ہے۔ اور عظیم کی وَعَرَّدُولُهُ وَنَصَرُولُهُ آپ کی۔ اور املاد کی آپ کی اور وَ النَّبُعُواالنُّونِ الَّذِي بیروی بی اس نور کی جو ا<sup>م</sup>نا را گیا أنزل مَعَدُ أوليك هُمُ آپ کے ساتھ ون کا میاب و المُفْلِحُون (الاعراف/١٥١) كامران بي ا

ادا مل

مني

:

...

, h

3

جاراا وبرسارى أمت مسلمه كاليمان ب كدامر بالمعروف اور شي عن الذكر كاحق رني والارمول آخرالزمال اصلاح وانعياف كاسب سي كامياب نوزس ت وحرمت کے توانین کی وضاحت ، اور علی نفاذ میں بھی رسولِ خاتم کا کو تی ربِّ کا نات نے آپ ہی کوانسانیت کا بخات د مندہ بناکر مبعوث فرمایا۔اور آپ انسانول سے او ہم باطلہ اورظالمانہ نظام کے تمام بوجھ اُتار دیئے ۔ آپ عفرفدان تام زنجرول سے انسانیت کوآزاد کرکے ۔ اپنے کامیاب یاب کن، اور کامیاب ساز رسول ہونے کا علاً بھوت دے دیا۔ كياكوني كورباطن اب يكهدسكما ب كرسول أخرالزمال صلى الترتعالي عليهم اف نا فذکرنے میں نا کام رہے، نہیں اور ہرگز نہیں۔ ت كرام عليهم الصافوت والتسايم كواصلاح قوم وملت اور نفاذ اسلام ميس ناكام ١٥ رشعبان منهاره مين ميني صاحب ايك تقريمين كتية بي: سجوني ي آئے وہ انصاف كے نفاذ كے لئے آئے ، ان كامقصد بھی ہی شماکر تمام دُنیا میں انصاف کا نفا ذکریں، لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے يہال تك خم المرسلين جوانسان كى اصلاح كے لئے آتے تھے۔ اور انسان كانفاذكرنے كے لئے آئے تھے۔انسان كى تربیت كے لئے آئے تھے۔ لیکن ده اینے زمانے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ وہ آدمی جواس منی میں کاتیا مورگا-اور نمام دُنیامیں انصاف کو نافذکرے گا۔ وہ اس انصاف کونہیں جے عام لوگ سیمنے ہیں کزمین میں انساف کامماملہ صرف لوگول کی فلاح وہبود كے لئے ہو۔ بلك وہ انعاف انسانيت كے تام مراتب ميں ہو- وہ بييز

جس میں انبیار کامیاب مہیں ہوتے۔ باد جو داس کے کہ دواس خدمت کے لئے آئے تھے ..... نعوذ ہا دیات میں المثمین کی یہ تقریر ہار شعبان کو ہوتی ہے۔ نعوذ ہا دیات میں میں المثمین کی یہ تقریر ہار شعبان کو ہوتی ہے۔ بإكستان مين واقع ايراني سفارت نما منه نيشا تع كياءا دريهي كفرية تقريبي ثين ثبلي ويأ ایران کے انتقاح کے موقع پہلی ہوئی جے تہران ٹائمز کے والے سے دوسرے افبارات نيشاتع كيايله ویکما آپ نے اسلامی نظام حکومت کا نام نباد پروپیگنده کرنے والے بنی ما کے افکاروعقا مداور پینمبراِسلام ملی الترتعالیٰ علیہ وسلم نیزا نبیائے کرام علیہم الصاوت والتسليم كم بارسے ميں ان كے خيالات ومعتقدات ان كے مذكورہ بالابيان سے ظا ہر ہیں ۔ انبیا ۔ ورُسل کی مقدس ۔ نورانی تاریخ پر کیچرد اُچھال کراوران كى رسالت ونبوّت كومعاذ الله! ناكام قرار دے كر آخركس دين و مذہب كى كاميا کے لئے جہا د ہور ہاہے ، طاہر بات ہے وہ تمینی صاحب کا کوئی اینا دین ہو گا۔ جس کارسول نمائم صلّی الله تعالی علیه وسلّم کے دین سے کوئی علاقہ نہیں ہوسکتا۔ دنیامی بہت سے مدعیانِ انقلاب واصلاح برزمانے میں اُسطے رہمیں مرجناب مینی صاحب جس رُخ برجل رہے ہیں وہ تودنیا والول کوان کے مانے والول کے نغرول ہی سے پیجان لینا چاہیے۔ و التراكب را تميني رجبر " مقعد توجمین صاحب کی رہری کو دُنیا سے منوانا ہے ۔۔۔ اس کے لئے اہل تو چید کو بھی ہموار کرناہے ۔ رسالت کے اقرار کنند گان اور محد عربی صلی اللہ عليه وسلم كے غلامول سيصورت مال كو چيانا بھي سے ساورشيبي دُنياكي منواني مجی مطلوب ہے ۔۔ اس لیتے ۔۔۔ دور تمینی میں ایرانیوں کا نیا کلمہ اله اتحادويك جبتى لما منينى كى نظريس مطبوعه فعانه فرمنگ ملمّان باكستان صفا

MIL ن گیاہے: لَا إِلَّهُ إِلَّاللَّهُ مُ كُمَّكُ مَّ سُولُ الله ، عَلَى وَلَى الله ، حويني حُجَّة الله (ما بنا روورت اسلامی تیمران ۲۸۰۰) العیا ذبالتٰد! ناکام رسول کی رسالت کے محتاج ابتمینی صاحب کیول ہوئے محد مردنیات اسلامیں کلد مے جزوثانی مُحَثِّلُ مُنْ سُول الله واس كے جلد آداب ومقتضیات كے ساتھ ماننے والے بغضارتعالیٰ السوالالم عى زنده اس بحدالته تعالى المرسنت توال كاقرار يساله في كم عدما في الم عَلِيٌّ وَلِيُّ اللَّهِ وَجِيٌّ دَسُول اللَّهِ خَلِيْفَة بِلا فَصَل الملى، نرکے ولی ، رسول النٹر کے وصی اور بلا فصل خلیفۃ رسول میں ) کے عقبہ دہ نے اس گروہ کو قرون اولیٰ ہی میں اہل حق سے کا شے کر الگ کردیا تھا بنی اقتدار نے تمام شیمی عقائد کو بر قرار رکھتے ہوئے اپنی طرف سے اس میں اضافح ی کئے ہیں۔۔۔ بس کا ثبوت اسی کتاب کے مندرجات میں ملے گا۔ ئاب خمینی کی رمبری اور ان کی امامت وسیا دت کو بایس صفات دُنیا بهر بحشیعه تو مسى اور كى كيابات رکنار\_این کے علار تبول نہیں کرتے

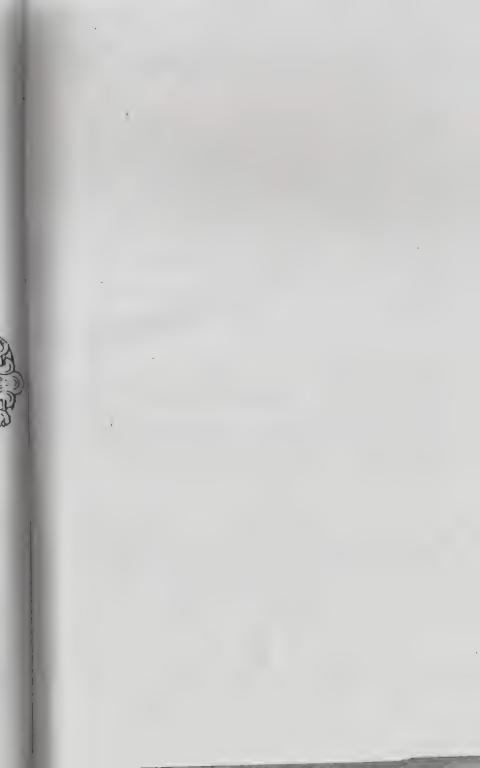



ر کیایی ایر شامی انقلات ہے ، حضورا قدس حتى التد تعالى عابدو للم كے مقدس صحابه رضوان التد تعالی علیم علی خدا کی زمین پرخدا کے نتخب بندے ہیں ۔۔ان کی لٹبیت اخلومی، ایثار و قربانی ، بجرت ، جها دا ورطاعات وحسات سے صرف تاریخ کا دامن بی لبریز نہیں ہے بلکہ ۔۔۔ وران مجیدی آیات ۔۔۔ اور رسول امرم سلی اللہ تعالیٰ علیه اُلہ وصحبه وسلم كى احاديث تعجى اس بارسيمين موجود مين \_\_\_\_ جن كا شكار كوتى دهمن خدا۔ دشمن قرآن ۔ دشمن ربول بی کرسکتا ہے۔خلفائے راشدین مہد مین کے علوم تبت کا توکیا کہنا۔ اہل عرفان سے جب سید ناامیرمعاویہ کی شان پوتھی گئ توانهول في يلجيرت افروزبيان دياكه: "عاجت رسول إلى الميرمعاويه رضى الشرعنه كے كھوڑے كى دوڑسے جو گرداُڑی تھی اس گرد کے ذرّات میں سے چنداگر ہم پر آپڑتے تو ہم اسے اليض لتح سامال مجنشش سمينة يه اس گردہ صحابہ میں کا ہرایک صحبت رسالت سے اکتساب نور کرے، اپنی جگہ الجم تابان بن گیا تھا۔ دُنیا کے مسلمان طبقوں میں انبیار ورسل کے بعدوہ سب سے افضل واعلیٰ، برترو بالاجماعت ہے۔ان سے صعفیدت ایمان کی علامت اوران سے بنظنی بے ایمانی کی دلیل قرار دی گئی ہے۔ م رحم اجمین صاحب بی لیڈری کے زعم میں اینے ہوا نوا ہول کوان صحابہ سے زیادہ بتارہ میں ۔۔ تم ایران میں جمعہ کا خطبہ دیتے ہوتے انہوں نے اپنے

پاسلاران كوجن الفاظ سے نوش كيا - فداشا بد، اس كامقدى رسول شامد، فدا كاقرآن شابد، اوراسسلام گواه بكراس سة خداورسول اور قرآن واسلام روز نامه جنگ کرا جی اس کتا خان تقریر کا خلاصه لکھتا ہے: «مثوق شهادت میں ایرانیول نے تابی قرانیال پیش کی ہیں۔ اس کی كوتى مثال نہيں عراق كے ساتھ لا ان ميں ايراني فوج نيا ايسي قربانياں میش کی ہیں کہ آنحضرت صلّی اللہ علیہ وسلم کے لئے صحابہ نے بھی ایسی قرمانیا بیش نبیں کیں۔ کیونکہ کفار کے ساتھ رواتی میں ، جب حضور اچیے رفقا۔ كوبلات تووه جيلے بہانے كرتے تھے جب كەميرى فوج اشارة ابروير مب که قربان کرنے کوتیارر ہی ہے کی جناب تميني معاحب كے يہ جا نباز نوجوان جن كوانہوں نے اصحاب رمو ل ( ستى التُدتِعاليٰ عليه وسلّم وينهي التُدعنِهم ) برفائق قرار دي ديايت یہ وہی لوگ میں جن کے اِتھ میں آج ایرانی حکومت کی باک وورہے۔ ایرانی اسلامی جمہور بیں نظام حکومت جاری رکھنے کے لئے ویسے توبہت سارے محکمے اور مِمانس بنان کئی ہیں ۔۔۔ مگر خودایک شید مجتب محقق ڈاکٹر موسی کا مقت ہیں كموجود دايران صرف تين شعبول كي بيني ميس بعد اوران سب شعبول رجاميان مينى كانبايت جذبان گروپ قابض ب. ال بإسداران انقلاب (٢) مجلس عاملان انقلاب (P) مجلس عادلان انقلاب ك ان تام گروپول میں جو پیرمشترک ہے وہ محض خیبی صاحب کی مجت روز نامر جنگ کواجی ۲۲ رنو مرعث وارم الثورة البائسة مصنف سيعي مجتبد ذائط موسى الموسوي والس

علم، دیانت، صلاحیت، اور اخلاق کی، حب خمینی کی موجود گی میں کوئی ضرورت

عبتبد مذكور كى روايت كريوب يه قانون آج ايرانى قوم كے زبان ردي: " فمین کی مجت ایس نیکی ہے جس کے بوتے ہونے کو تی جرم و

برشے سے برام مرم می اگر حمینی صاحب کا وفا دار ہے تووہ ان خمینی صاحب کے

انقلابیوں کی نظرمیں قابل عزات ہے۔ چنا پخر خمینی صاحب کے داما د صاوق الطباطباني \_\_\_\_ جرمن ميں منشيات اسمكلنگ كرنے كے جرم ميں مكيدے كے

برمن حكومت في انهيس جيل بهيج ديا - بالآخرايران حكومت في ايردي جي في كا زورا كاكركسي طرح انهيس باعرت ايران بلاليا، جب كماقتدار تميني كے ابتدائي تين

سانوں کے دوران منشیات کی اسمکانگ کاجرم لگاکرایران میں ایک ہزار جارسو افرادقتل کئے گئے یک

تمینی صاحب کے انقلابی نوجوان ایسے جمہوریہ اسلامیہ کے صدر جمہوریا کی بھی پروا ہٰہیں کرتے اور جسے تمنین صاحب کے خلاف دیکھتے ہیں اسے تتل کردالے

ہیں، انقلاب کے ابتدائی ایام میں شاہی دور کے جزل نصیری اور اسی طرح کے بیار اورآدمیوں کے قتل میں ایسائی ہوا۔ کہ محکمۃ توریے نے پائنے اہم افراد کے قتل کا

فیصلکردیا اورصدربا ژرگان مهندس کو خبرتک نبیس دی مله

ا شول نے اپنی ذمتہ داری کا اصاس کرتے ہوئے جب اس پر مواخذہ کیا، اور تمین صاحب سے استصواب کیا تو ، انہول نے اس فیصلے برعمل در آمد میں تاخیر کو

این ا دراین حامیول کی تو بین تمهی -- اورغضبناک موکر پیجنے: "لاؤج مح بندوق دواس فيصل كي تنفيذ مين خود كرول اوران مجرون

> له الثورة الماتة صكا ، لم الفا سله ایناسلا

كوموت كحكاف أتامدول ي چا پخدان کے مامی نو جوانوں نے اسی وقت ان سب کوفینی صاحب کی اقامت گاه مرسة الرفاه كے صحن ميں گوليول سے أثرا ديا ي سله انقلاب كے بورس 19 ء تك عادلان انقلاب چالیس ہزار آ دمیول كوقت ل کی سزادی، جن میں ہزا روں ایسے لردے اور لڑکیال تقیی ہوس بلوغ کو بھی نہیں سنے شے ،اس محکم کے ذریعہ صالم عور توں اور مشکوک لوگوں کو بھی قتل کرنے میں ذریع نہیں کیا گیا ہے جن لوگول کے حق میں بھی انہوں لیے بیمانسی یا قتل كانيماكي ان ميس ساتج تككى ايك كوجى معاف نهيس كيا -اس كروب فسعد عتک ۵م برارافراد کے مال داساب اورجا مدادیں ضبط کیں عمد عاملان انقلاب كايركام مے كروقت بے وقت جب جا ہن جس كے كھ یر حد کردیں، مکان کی تلاشی لیں۔ اوراکٹرایسا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس ثبوت نہیں یاتے ہیں انہیں اپنی مرضی کے مطابق نازیر مصنے کو کہتے ہیں اس میں كوئى شك ياتے ہيں تواہد وفريس بكر لاتے ہيں اور بُدترين سزا ديتے ہيں اس سلسلمیں بیروایت قابل غورہے کہ عا دلان انقلاب کے رئیس حس کی سرکردگی میں ایران کی سرزمین تون ناحق سے لالہ زار ہور ہی ہے۔اس نے جماحینی صاب کے پاس بیتجویز پیش کی کہ نا ہا نغ اور کسن قیدیوں کوقتل کرنے سے بجاتے ان کی تربیت وغیرہ کا کوئی بندولبت کردیا جائے محے بار مے میں برکر انہیں قتل اور بھاکسی کے بجائے قید میں ڈال دیا جائے جمینی صاحب نے ان دونوں ہاتوں کولاحیٰ قرار وے کرمستر دکردیا۔ اور برستورقتل اور پھانسی کی سزا برقرار رکھی گئے تاہے ایرانی شہر بندرهباس كم خميني نوار قاضي نے خميني صاحب كے مخالفوں كومفسدين في الارض

الرة البائد مع بد الغامل مد الفاملا

قرار دے کرانہیں قبل کرنے اور ان کے متعلقین وا قرابار کی جا مداد و اموال بحق حکومت ضبط کرنے کا فیصلہ جاری کیا۔ کر دیوں کی تحریب کو دبانے کے لئے فیمنی صاحب کے انقلابیوں میں سے خلخالی کی معبت میں ایک گروپ کر دستان گیا۔ اور پہنچتے ہی تبیش قید بول کوجیل سے نکال کرقتل کرنے کا حکم دیا۔ اس پرانہی میں کے ایک شخص نے کہا فداے ڈرو ا جن نوگوں کے تم نام نگ نہیں جانتے ،اور جن کے جرم کے حال کا بھی تمہیں پر نہیں انہیں قتل کا حکم دے رہے ہو۔ خلفالی نے کہا۔ لوگوں کوم عوب كيف كي في مفرورى ب بهرحال بہت گفت و شنید کے بعد تیس کے بجائے دس آ دمیوں کوفتل کیا گیا جن میں معلّات اور ۱۷ سال سے کم عمر کے بیتے بھی تھے یا۔ پاسداران انقلاب کے نام سے ایران بھرمیں جناب تمینی صاحب کے مامول کی جوٹولی دند ناتی پھرر ہی ہے اس سے جب اسلامی جبوریکا نفاذ ہور ہاہے۔ آپ ذرااس کا بھی مطالعہ کریں - اور اندازہ الگائیں کر آوارہ خصلت، اور جنبی اوباشی میں حدانتها کو پہنچا ہوا یہ گروہ ایک بنتے کھیلتے ملک کوکس راہ پر لگار ہاہے۔ یہوہ پاسلاران میں جن سے ایرانی بہو بیٹیوں کی عزتیں ادر آبروئیں یک محفوظ نہیں میں جیاول کے اندرار میوں اور عور تول کی عزتیں لوٹنا عام تماشابن کررہ گیاہے۔ فود مشیعه مذمب کے رمنا مجتبد الصاالز بجاتی نے ابتے ایک خطیمیں روئے روتے پیکہاکہ آج ایران کی جیلوں میں جو بد قاشی عام ہے تاریخ میں اس کی شال نبيل الله - بإسراران انقلاب - ان تيدى عور تون كى جانيس مى ضائع نهيين كرتے بلكەان كى عربيس بھى نوشتے بيس-ایرانی قوم میں بیوا قدیشہو رعام ہے۔ جب ایک دوشیزہ کوم پینو احبل میں رکھنے کے بعد اسے قتل کر دیا گیا ۔ اور اس کے کپڑے اور کچھ سامان لڑکی الثورة البائسة ص<u>١٢٥</u> کے والدین کو ملے توسامان میں سے اس کی ایک قبیص بر آمد ہوئی جس کے دائن پرمقتولہ نے یہ لکھ چھوٹرا تھا:
"آباجان افسوس! ان پاسلاران انقلاب نے سات پارمیری عزت اوثی

سے اور اب میں بلاکسی جرم و خطا کے قتل گاہ کی طرف ہے جاتی جاری ہوں ہڑا حدادر اب میں بلاکسی جرم و خطا کے قتل گاہ کی طرف ہے جاتی جاری ہوں ہڑا درندگی اور وحشت انگیزی کا ایسا ہی ایک واقعہ اور بہت مشہور ہے جس سے اس سرزمین کی پاکیزہ روحیین ضطرب ہوا ٹھیں ۔۔ پاسراران انقلاب کے چار سپاہی کسی کو گرفتار کرنے نے کے واسطے اس کے گھر میں گھس پڑھے ۔ وہ شخص نہیں ملا۔ گھر میں اس کی ہوی اور بیٹی تھیں ۔ جمہوریہ اسلامیہ ایران کے مامد مین کی کارت ای باری ہاں ہے اس

مجامدین کی کارستانی دیکھنے کران جاروں جنسی درندوں نے باری باری ماں کے روبروبیٹی کی جاد بعصست کو تار تارکیا۔ وہ لڑھ کی اس حادثہ کوبر داشت نیکر سکی دورا پنا دماغی نوازن کھوبیٹی ۔۔اس کا علاج ایران کے اندر اور یا ہرکئی جگہ کرایا گیا مگروہ محتیاب

ند ہوسکی ۔ اور اسی بدخواسی میں ایک روز چھت سے گر کر ہمیٹہ کے لئے خاموش ہوگئ سے

له الثورة الباتنة صفا عده الفاً سلاا

ویتے ہیں۔ یاان کے قتل کے بعدان کے والدین کے آگے ڈال دیتے ہیں کر ہم نے تومتو کیا تھا۔ اور پر رہی اس کی اُ بریت یله اب قرر اُ دعو بدارانِ انقلابِ اسلامی ۔ کلیج پر ہا تھ رکھ کر انسا کی کہیں کہ ۔ اگراسی کا نام اسلامی اور دینی انقلاب ہے تو مشیطانی ، طاغوتی اور نفسانی انقلاب کئے کہتے ہیں ۔ ؟ جول کا نام خرد رکھ دیا ، خرد کا جوں جول کا نام خرد رکھ دیا ، خرد کا جوں جویا ہے آپ کا حسن کر شریساز کرے

ای سفید مذم بین متعصرف یز بهیں کر ایک مباح اور جائز شفے ہے بلکہ تو ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ جس کے بارے میں ان لوگوں کی بڑی بڑی کی بیں موجود ہیں۔
ایک شعیدی تغییر کے اندر متعد کی فضیلت کے بارسے میں را وی نے صفور ربول اکر م ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرکے العیا ذیاللہ یہ لکھا ہے کہ:

" بوشخص ایک بار متعد کرے وہ امام صیبین کا درجہ پاتے گا اورجو دو وہ امام صیبین کا درجہ پاتے گا اورجو دو دو ہم میر ا اور جو چار دفعہ متعد کرے وہ میر ا امرا ہو میا اللہ صلیٰ اللہ علیہ اللہ علیہ استرشج الصاد قیمین جو اصلامی ( رسول اللہ صلیٰ اللہ علیہ ) درجہ پاتے گا یہ اسلامی نے اصلامی )





مقالہ کے ایک حصّہ ''قرآن اور بسی ابدا منہ پنی کی نظر میں '' کے اندر حضہ ت شاہ ولی الله محدث و مہوی کا ایک مکاشفہ اور امام احدر ضاقا دری علیہ ہاار جمہ ایک فتوی نقل کیا گیا شھا ——— بہاں چنداور فتا و ہے مجملاً نقل کئے جائے ہیں تاکہ مسلمان فرقتہ روافض کے بارے میں غفلت و لاحلمی کاشکار نہوں۔

تعشیعه تحریف قرآن عصمت ائمه، نومین ملا که وغیره عقائد باطله که باعث است انمه، نومین ملا که وغیره عقائد باطله ک باعث است لام وایمان سے خارج ، اور ای خارجی سے اس گرده نے کفر کو اختیار کرلیا۔ است لام کو ترک کر دیا۔ اور ایمان میں آخر قراندازی کی " (عوث الاعظم سبدنا شخ عبدالقادر جیلانی بغیادی شی الشروز عدیدی است"،

برفرس ب كداس فتوى كوبگوش بوش كنيس و اوراس برعل كرك سيخ كي مسلان مني نبيس و جادلته التوفيق النو (دد الرفضة)

عارف بالندييرسيرم بربل شاه گولاوی فرمات بين: سجس خص با فرقيمين به (شيعون واسه) اوصاف بول وه دائرهٔ است لام سے خارج ہے اليشخنس با گمراه فرقد سے صب اقتصار الحب دينه والبغض دِنه فلط ملط بونا اور راه ورسم رکھنا منع مئينين کو بُرا کہنے والاجمبورسلين کے نزديک کا فرہے وَ (آفاب مدامين)

دارالعلوم دایوبند کے ناتب مفتی کافتویٰ ہے:

"سفیدا پنے عقائد کی بنا۔ پر فارج ازائل م اور کافر ہیں۔
بندان سے مراسم اسلامید سل مناکحت کرنا، سلا ان کاذبی استعال کرنا
سلان کا جنازہ پڑھنا سلا ان کواچنے جنازے میں شریک کرنا ہے قربانی
میں ان کوشر کی کرنا سلا ان کواچنے نکا حول میں گواہ بنا نا سے ان سے
میور کے لئے چندہ لینا وغیرہ ۔ ترک کرنا واجب ہے۔ بوشخنی شیوں سے
ترک مراسم نہیں کرتا وہ اسلام سے فارج اور انہی کے مثل کا فرے ۔
قدو کا فروشلہ میں فقط وادیثہ تعالیٰ کم مسعودا حمد عفاالنہ عنہ
فدی و کا فروشلہ میں

سنی کفایت الله دہلوی <u>لکھتے</u> ہیں معنی کفایت اللہ دہلوی کا فرہیں کیونکہ وہ فذف اُم المومنین اورست<sup>الش</sup>یعین کے علاوہ تحریف فی القرآن کے قائل ہیں کہا فی کے تبہ ہے۔ ہے۔

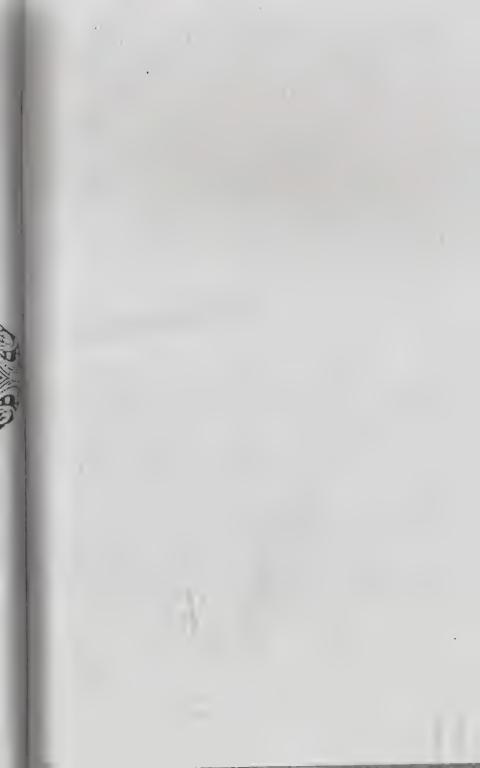



مينى تيره

علامه اجل امام محدلوسف البنهاني قدس سرة اپني كتاب بما ح كرامات الاولياء میں اولیا الشرکے طبقات اور اقسام کاذکرکرتے ہوئے حض تا الشیخ سیدی می الدین الن وي رمتوني السلام ) كوالے سے رجي زرگوں كے الوال سي تحرير فرماتے ميں: يه مردورمين پماليس موتے ميں ،عظمت الني سے حال ان برطاري رہا ے۔ یہ افراد ہوتے ہیں ۔ انہیں بجی اس نے کتے ہیں کہ اس مقام كاحال رجب كي بلي تاريخ سے آخرى تاريخ تك طارى رہتا ہے . مجريہ كيفيت ختم ہوجاتى ہے۔ بھر رجب آ يائے تواس حال كا عادہ ہوتا ہے ير مختلف شهرول ميں بكھرے ہونے ہيں ايك دوسرے كو يہي نتے ہيں۔ مر دوسرے سالکان راہ سے کم ہی لوگ انہیں بیجان سکتے ہیں ان میں كے كيد مضرات يمن شام ، اور ديا رئيج بيس تشريف فرما ، موتے ہيں " التي من من علامه نبهاني ايك رجي بزرك كاجرتناك كشف تحرير تعمين: "حضرت ابن عربی فرماتے ہیں کہ دیار بکر کے شہر ونسیمیں مجولیک رجی ملے تھے ان کے علاوہ ادرکسی سے ملاقات نہیں ہو کی سے عالانکہ مجھے ان کی زیارت کا بہت شوق تھا ۔۔ کھ رجبیوں پر جبی کیف کی علایات سال بعریا قی دی ہیں \_\_\_\_ جن صاحب کومیں نے دیکھا تھا، ان پرسارا سال رافضیول کاکشف باقی رمتا نها \_\_\_ و وکشفی مالسین انبیں خزیر کی شکل بی دیکھتے ۔۔اگر کو نی متورالحال رافضی ان کے سامنة آماً كا توآب فررًّا فرادسية كر" توبكرو تمرا نعني بو" اور را نصى جس کے حال کا علم کسی کو نہو تا دہ جیران رہ جا تا \_\_\_\_\_اباکر ده آپ کے کہنے پر توبٹر لیتا اور یہ توبہ پی ہوتی ۔۔۔ تو آپ اسے انسان د یکھتے ۔۔۔۔ مگرصرف زبانی تائب ہونے والا اگراپیے عمّا مَد فاسدہ کو

دل میں چھیاتے رہتا تواسے آپ مکاشفاتی کیفیت میں خزریر ہی دیکھتے۔ ادر فرماتے تو جوٹا ہے ۔ یو نین اگرا بنی تو بیس بہتا ہوتا تو آپ اس کی بھی تعدیق کردیتے : اس کیفیت کے باعث راففی اب زفن کوچوردیا۔اس منمن میں دواقعے فاصے مدل د شرع کے یا بند شا فعی حضرات سے بھی ان کاسا بقریرا - جورا فضی نہیں تھے اور نہ روا فض ك خاندان بى سان كاكونى تعلق تها و وبرا عقامند تھ ، انبول نے کبھی اہے خیالات کا اظہار بھی نہیں کیا تھا مگروہ حضرات شيخين (ســُنيدنا ابو بكرصد بيق وسسيدنا عمرفاروق عظم شي الشها کے بارسے میں را نصیول جیساعقیدہ رکھتے تھے۔ جب وہ دونول ان رجی بزرگ کے سامنے آئے توانہوں نے حکم دیا کہ ان کو مملس سے بھال دیا جاتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے بالمن رجبی برد گول کے سامنے رکھ دیئے بوفنز پر کی شکل کے تھے را ففیول کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہی علامت وشکل مقرر فرمار کھی ہے ان دولوں کا گمان تھا کہ روتے زین کاکوئی فرد ان کے باطن کو نهیں جانتا۔عوام میں وہ متبع سمنت اورشا مرد عادل مشہورتھ دونوں نے اس سلسلمیں آپ سے احتماج کیا۔۔آپ نے - میں توتمہیں نحز بر ہی دیکھ رہا **ہوں ۔** اللہ تعالیٰ اور میرے درمیان اس نربب رفض کوماننے والول کی لیمی علامت متعین ہے، یہ بات سن کرانہوں نے دل ری دل میں توبکرلی ۔ آپ نے فور افر مایا ۔۔۔۔۔۔اب تم نے توبرا ختیار کی اور اس نرمب سے رُجوع کرلیا ، کیونئد میں تمہیں نگاہ کشف میں انسان دیکه در با مول و دونول جرت زده ره گئے ـــــاور

آب كے دو برورب تمالئ سے استغفاروانابت كرنے مالى يا (م) مع كران الاوليار اردوج اصر المراه المعون كترا، لا يورد یہ ہے دور صاصر کے نام نہاد آیة اللہ و جمة اللہ ام غینی اور ان کے ہم ذہر حضرات شیعه کی اصل تصویر - جوان کی گستاخی و بدعقید کی کے بہب رُومیٰ كماف أينه من نظراري ب-بلندا چندسگول یامعولی دُنیوی مفاد کے میش نظران سے را ہ ورسم، خلط ملط یا ان کی تاتید و بهدر دی میں لگ کرال ایمان اینی ایمانی و اسلام حقیقت بھی العیاذ باللہ کہاں کھونہ بیٹھیں ۔ کیونکہ رع صحبت بدسے براہ جاتے ہیں اچھاطوار اورحضرت مولاناتے روم فرماتے ہیں ۔ باريد متزلود اناديد



## وفاق علماء شيعه كالشتهار

۲۹رستمبره ۱۹۵۰ و فاق علما، سنید پاکستان کی طرف سے ، ان کے عقا کمدا افروع پر شخص ایک اشتہارشا نے کیا گیا ۔ جس پر مندد پاک کے ۱۲ رشیعہ عجب دول اور مغیتوں کی تصدیقات ہیں ۔ پہید متن کھر مصدقین کے نام کھی اِتریس ؛

• ابتدائیہ: امام معموم کے نام سے ابتداء کی جات ہے۔

• سلام عليكمايها المومنون والمومنات.

و بها وأكلم: كالله أكالله محمد درسول لله ،على ولى الله ، ووحى رسول الله ، وخليفة بلا فصل . (ما فردا لها ين الكانى)

رسوداده، وهديمه بد مصل (مامود مها حالا) و توحيد و مدل و بنوت و امامت ، امام معصوم به بنی کی طرح ، امام می فرشته آت به با و اوفرشت استام امام است ، امام معصوم به بنی کی طرح ، امام می فرشته آت بها و اوفرشت استام امام نبی محمد معمل کرا بر بی اورتمام امام مراب مراب سافقل بین و دار ابار اباری و اور استان امام مهدی تمام معابی و ناصبی قیامت سے قبل د جویت بوگی ، جس بین امام مهدی تمام معابی و ناصبی (منبول سے بدلیں محکی) دو اپنے تمام فیصلے شرویت واددی کے مطاب بی قرار سے بدلیں محکی دو اپنے تمام فیصلے شرویت واددی کے مطاب بی قرار سے بدلیں محکی دو اپنے تمام فیصلے شرویت واددی کے مطاب بی

• فروع دین زیر مملیات بیس مناز (کوئی فرض بنیں ہے) واجب ہے: انفرادی نما کرکا اواب نماز جاعت سے زیادہ ہوتا ہے (۲) روزہ (واجہے) (۳) چج (واجب ہے) وقدت مزدلد واجب ہے، (۴) زکوۃ (واجہ ہے) بغرشیعہ کودیئے سے زکوۃ اوا بہنیں ہوتی ۔ صرف شیعہ کو دیئے سے اوا

ہوگی۔ کیونکرصرت متیع (مومنین ومومنات) ہی پاک ہیں اورسب نا پاک بخس. (۵) خس یاسم امام (بدامام کاعق ہے) امام غالب ہو تو جمتبد كومك كارمال فينمت كايانخوال محصر رب جهاد (امام غائب بويرك بنا) يرفطل بهد) () امر بالمعروف دم في عن المنكر (٥) تولد دابل بيت ہے دوستی اوران کے مندہ لاسے مجی دوستی رکھنا (۱۰) قبرا (اہل میت کے دہمنوں سے دہمنی ادران کے دہمنوں کے بودوست ہیں ان سے مجی امول عق المرملة بعفريه (فاص اركان دين) نقر جعفريد كمطابق مرايس كن شرم بنيل بدر بنا يخ بم صاحت صاحت كعل كر، الدوافع الديرايي نقر كے مذہبی عقالہ بان كرتے ہيں۔ • بدأ رصرف امامت ك تقيم ك عاملي الشريع يجول يك بومانا رباعاكان، بالبدأ) • قرآن (بوداقرآن المول كے بنيكسى نے جس نہيں كيا ۔ اور ہو كھے كم پراقران اس نے جمع کیا وہ مجوٹا ہے۔ رامام باقر امول کافی) موجود وقران کانسی مشکوک ہے۔ ساوا قرآن امام علی کے پاس کھا مواب امام فائب مہدی کے پاس ہے۔ • غرحین میں رونا گنا ہوں کے بخشوا نے کا باعث ہے۔ کتمان ردین کوچمیانا) دبن کوچمیا دُ ادر جهمارے دین کوچمیائے گا۔ ضاا سے سرفراز کرے گا ورجوین کو ظاہر کرے گا خداس کو دلیل رموا

و کتمان درین کوچهانا) دین کوچها دُا درج بهادے دین کوچهائےگا۔
فعال سے سرفراز کرے گا درج دین کو ظاہر کرے گا خواس کو دلیل دسوا
کرے گا ۔ (امام جنوباب انکتان ۔ ابی جو الکانی ۔ دامول کونی) لیکن ہمنے اپ
کیول ظاہر کیا، دہ اس لئے کہ ہم سے دف اس طلب کی گئی ہے ۔ اولاب
بواب دینا ہی ہما دافرض بنتا ہے۔ اس لئے ذمہب ظاہر کونا پڑا ہے ۔
وقید دامس بات دل میں جہاک دبان سے کچہ اود ظاہر کونا پڑا ہے ۔

• تروا دشید مذمب الدفة جوز به کایدایم ترین بزنسر مین بزشیوں سے انہار نفرت کرنا خواہ دہ کو فائم بھی ہوں چاہیے معالی کے بھی ۔ • فلال قلال اور قلال/اول الن وثالث يه قاص الفاظيس، برشيدك ان كمعنى ومطلب كالميمى طرح علم بعاس لئے وضاحت كى ضرورت • بخس اور بلید را م قر تمام قا دیا نیول کربرابر سیمتے ہیں ، بر بلوی دو بندی اولانی دو بندی اولانی دو بندی اولانی دیو بندی باک بوتا

م نتن (مند) کسی شیومومن اور مومنه کا مجه رقم پاکسی اور شیار کرمعاون پرونکجه دقت یازیا دو وقت پرخفیه خاص جنسی تعلق قائم کرنا مین او آپ كوني متوك لا مركابول كي فرورت ہے۔ ناس ميں طلاق ہوتى ہے منان نفقه بوتا بيد و وحقوق زوجيت ك طرح بابهم دراشت بولي مرف مذببي طورير أواب كى يزت سے كياجا تا ہے۔

• متوكى دوسيسين

 انفرادی متعه ( تخواره یا غیر کنواره مومن کسی کنواری یا غیرشو بهروالی ومطلقه بامتنازعه مومنه سي جب چاہد معامله كر كے ، الفرادى فورى متوكم كوأب كما مكتاب .

(٧) اجتماعی متورکزادے بوئین یا پؤکزادے مومنین ، صرف یا کجیموم مع جب چاہیں معاملہ کر کے ، کچھ دفت یاز بادہ وقت کے لئے، اجتماعی متركم مكت بي كديراجتماعي أواب كاباعث بوكار - (باب المدر والاالان)

المجال للشرة فصحته المحزب. معاعلينا الاالبلاغ وفاق علما رسينيد بإكستان رخوام ملت جعفريه: مجنهد مولانا فحد سن نغري مجتبدها دعقيل ترابى ، علامه طالب جوبرى، علام بواس سيدرعلى ، علام مفتى نعیالا جنبادی به پرونیسطی دفها، علامه مرزا احد علی ، مفتی سید محد عیفر مولاتا سید محدمهدی دنهادت) علامه محد باقر زیری دبینی) علام سیدجادت ، مملاتا حادث حین حیینی.

سرعی در دادی: ملت جعزید کے تام بنیوان علی کے مونین در منا (جذبہ امامیہ سے سرشار) پر ذرص سے کد دو اس دلات دین مبین کی تشہیر و جملیع برر بر فراد کا پی ر طباعت یا خود پڑھ کو آواب مامسل کریں .









